

www.KitaboSunnat.com



تاليف:

واكثر سيبرشفن الرحمن عظه الله

توزيع مكتبه بيت السلام الرياض ١٩ ٤٤٦٢٩١

### بسرانهاارجمالح

# معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك وو (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# اسلامی آ داب زندگی

تاليف:

دُاكْرُ سِيدِ شَفْقُ الرحمان حفظه الله

توزیع: مکتبه بیت السلام ۴۱۱۳۷۱۶ .

# ح سيد شفيق الرحمن ، ١٤٢٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر شفيق الرحمن، سيد سبيل المؤمنين - الرياض ٢٥١ ص ١ ... سم ردمك : ٣ - ٢٥٥ - ٣٩ - ٩٩٦٠ (النص باللغة الاوردية) ١ - الوعظ والارشاد أ - العنوان ديوى ٢١٣

رقم الإيداع: ٢٢/٢٩٦٤ ردمــــك ٣- ٦٩٥ - ٣٩ - ٩٩٦٠

281 آ-دنن

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

جسوال ۱۸۲۸،۲۷۷۰

تقسيم كننده

مكتبة بيت السلام

| I        |                             |
|----------|-----------------------------|
| صفح نمبر | مضمون                       |
| ı        | ابتدائيه                    |
|          | الله تعالی کے ادب کابیان    |
| ۵        | الله تعالى كى حمد           |
| 4        | الله تعالى كى رحمت          |
| 4        | الةرتعالى كى بخشش           |
| Λ        | الله سے المجھی امیدر کھنا   |
| ٩        | التديرتوكل                  |
| 1•       | الثدكاذر                    |
| Ir       | التدتعالى كے خوف ہے رونا    |
| Ir       | اللدے خوف اورامیدر کھنا     |
| ır       | التدكي محبت اور دشمني       |
| 16       | مشيت صرف التدكى             |
|          | رسول الله عليه كاادب        |
| 13       | حب رسول                     |
| 14       | تغظيم رسول ونصرت رسول       |
| 19       | رسول القدية تبرك حاصل كرنا  |
| rı       | نی رحمت پر در و د پڑھنا     |
| rr       | اطاعت رسول                  |
| 77       | رسول الله عليضة كاحسن تعليم |

بیوی پر بے جاشک کرنا

۳

| 111        |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| ۳۳         | بیوی کا خاوند کے مال میں ہے لے لینا          |
|            | خاوند کے حقوق                                |
| <i>٣۵</i>  | اطاعت                                        |
| ۲٦         | عورتیں جہنم میں                              |
| <i>٣</i> ٧ | عزت اور ناموس کی حفاظت                       |
|            | رشته داروں کے حقوق                           |
| <i>م</i> م | حسن سلوک                                     |
| ~9         | بدسلوکی کے بدلے حسنِ سلوک                    |
| ۵۱         | صدقه میں رشتہ داروں کوتر جیح                 |
| ۵۲         | مشرک رشتہ داروں سے حسنِ سلوک                 |
| ٥٣         | مومن کا فر کا وارث نہیں                      |
|            | پڑوسیوں کے حقوق                              |
| ٥٣         | حسن سلوک                                     |
| ۵۵         | شر ہے محفوظ رکھنا                            |
| ۲۵         | قیامت کے دن حقوق العباد کا فیصلہ             |
|            | مسلمانوں کے آپس کے حقوق                      |
| ۵۷         | الله کے لیے محبت                             |
| ۵۹         | اللّٰہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملا قات کرنا |
| ۲•         | اہل خیر کی زیارت کرنے کا بیان                |
| ٧٠         | خيرخوابي                                     |
|            |                                              |

### IV

| 41  | <sup>∀</sup> مسلمالون پرشفقت                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 71  | مسلمانو ں کوحقیر نه مجھنا                                                  |
| 77  | <sup>سرا</sup> مسلمان کوسلام کهنا                                          |
| 44  | سلام کے آ داب                                                              |
| 714 | سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے قریب ہے                                     |
| 7/4 | بار با رسلام کرنا                                                          |
| ۵۲  | ملاقات کے لیےاجازت طلب کرنے کاطریقہ                                        |
| 77  | كا فركوسلام كرنا                                                           |
| 77  | ملا قات کے وقت مصافحہ کرنا                                                 |
| 72  | سسل مریض کی تیارداری کرنا                                                  |
| ۸r  | کا فرکی عیادت کرنا اورا سے اسلام کی دعوت دینا                              |
| ۸۲  | جنازے کے ساتھ جانا                                                         |
| 79  | دعوت قبول کرنا                                                             |
| ۷٠  | دوی متلی لوگوں ہے                                                          |
| ۷٠  | چھینک کا جواب دینا                                                         |
| ۷٢  | مومنوں کے ساتھ نری                                                         |
| ۷٣  | لوگوں ہے میل جول رکھنے کی فضیلت                                            |
| ۷٣  | مسلمان کی مدد                                                              |
| ٧٨  | علماءاور بزر بےلوگوں کی تعظیم                                              |
| ۷۵  | مسلم امراء کااحترام                                                        |
| ۷٦  | امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے                                       |
|     | مکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |

### www.KitaboSunnat.com

| V         |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 24        | الممهمان کی عزت وتکریم کرنا                   |
| 44        | ایثاروقربانی کی فضیلت                         |
| ۷۸        | بیوه اور مسکین کی خبر گیری                    |
| <b>49</b> | يتيم کی کفالت                                 |
| <b>49</b> | <sup>√</sup> مسکین مسلمانوں کی امداد          |
| ۸•        | مسكيين مسلمانو ں كا نا راضى كر نا             |
| ۸٠        | بےوسلیہلوگوں کی امداد کی برکت ہےرزق میںاضافیہ |
| Af        | لوَّ بول کوستا نا خطر ناک ہے                  |
|           | قناعت كابيان                                  |
| Ar        | مسكيين مسلمانو ں كى فضيلت                     |
| ۸۴        | کھانے پینے اور لباس میں قناعت                 |
| ٨٧        | مال ودولت کی فراوانی خطرناک ہے                |
| ۸۸        | د نیامیںا پنے ہے کمتر کود کھنے کا حکم         |
| ۸۸        | د نیا کی رغبت سے ہلا کت                       |
|           | أخلا قيات                                     |
| 9•        | حسنِ اخلاق                                    |
| 97        | غلام کی ماں کو برا بھلا کہنا جہالت ہے         |
| 97        | رسول الله عليضة كاحسنِ اخلاق                  |
| 92        | صبروقمل                                       |
| 9~        | دین کی وجہ سے تکلیف برواشت کرنا               |
| 9∠        | سخت مصیبت میں ایمان چھپانے کا جواز            |
|           |                                               |

|       | VI                                               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 9.5   | فتنے کے خوف ہے گوشہ نین                          |
| 99    | فتنے کےخوف ہے کعبے کواصل بنیادوں پر کھڑا نہ کرنا |
| 99    | مصيبت ميں بھلائی                                 |
| 1••   | بیاری کی وجہ سے جنت                              |
| 1+1   | صبرصد ہے گے آغاز میں                             |
| 1+1   | امسليم كاحيرت انكيزصبر                           |
| 1+7   | خليفه كظلم برصبر                                 |
| 1• 1  | صبر کی تلقین کرنا                                |
| 1.5   | موت پر فطری طریقے ہے دردوغم کا اظہار جائز ہے     |
| .1•~  | فطری روناصبر کےخلاف نہیں                         |
| 1+3   | جس کے گھر موت کا حادثہ ہووہ کیا کیج              |
| 1+0   | میت بر بین کرنا                                  |
| 1+1   | عدل وانصاف                                       |
| 1•4   | رعیت کے حقوق                                     |
| 1•A   | شرم وحيا                                         |
| 1 • 9 | صدقه                                             |
| 11+   | عبدکی پابندی                                     |
| 11+   | حيائی                                            |
| 111   | لوگوں کے درمیان صلح کروا نا                      |

| VII  |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| IIr  | صدقه خیرات کرنے کا حکم                  |
| 117  | الله کے نام پر مانگنا                   |
| 111" | انسان کا مال صرف وہ ہے جواس نے صدقہ کیا |
| II.  | رسول الله عليضة كي سخاوت                |
| 110  | تخی کے لیے دعا                          |
| 110  | ا حیمی بری نیت براجرادر گناه            |
| FII  | محنت كى ترغيب                           |
| 114  | پیچیے پڑ کر مانگنے کی ممانعت            |
| HA   | زکوة آل محمد پرحرام                     |
| 11.4 | بغیرسوال کے مال ملےتو لینا جائز ہے      |
| 119  | سر کاری ملاز مین کے لیے تنبیہ           |
| 17•  | شبہوالی چیز وں کوچھوڑ نے کا بیان        |
| 17•  | بھلائی کے کاموں پر پابندی کرنا          |
| Iri  | جوحرام كام كاارتكاب كربيثي              |
| ırr  | تو به کی فضیلت                          |
| irm  | ناجا ئز محصول لينا تخت گناه ہے          |
| Irr  | نیکیوں ہے گناہ ختم ہونے کا بیان         |
| irr  | ' گناہ کے بعدتو بہ کرنے کا اجر          |
| ira  | خیر یا شرکا آغاز کرنے والے کا حال       |
| IFY  | حلال امور میں سفارش کی ترغیب            |
| 174  | ۔غارش قبول کرناضر دری نہیں              |

### VIII

| 11/ | حدودالنی میں سفارش کی ممانعت                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| IFA | تقدير پرائيان                                                          |
| IFA | موت کی آرزو                                                            |
| 179 | · وت کو یا د کرنے کا بیان                                              |
| 179 | وقار                                                                   |
| 15. | نیکیوں کی طرف حبید ی کرنا                                              |
| 111 | کمبی ممرانند تعالی کاانعام ہے                                          |
| 111 | کافروں کے ایمال کا بدلہ                                                |
| 124 | اصفہان کے یہودی د جال کے ہیروکار                                       |
|     | علم كابيان                                                             |
| ۱۳۳ | ساعلم حاصل کرنے کی فضیلت                                               |
| ١٣٨ | عالم پررشک کرنا جائز ہے                                                |
| ١٣٢ | علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے                                   |
| ۱۳۴ | علم کی طلب جباد فی سبیل اللہ کے برابر ہے                               |
| ١٣٣ | علم دین کو چھپانا کبیر ہ گناہ ہے                                       |
| ۱۳۵ | قر بِ قیامت علماءحقہ نا پیداور جاہل پیشوا ہوں گ                        |
| ۱۳۵ | علم کی بنیاد پرالتد کا ڈ ر                                             |
| 120 | علم کاحصول د نیائے لیے                                                 |
| 124 | علم ہے مراد کتاب دسنت کاعلم ہے                                         |
| 124 | عورتو ں کی تعلیم                                                       |
| 12  | وعظ ونصيحت ميں ميا ندروي                                               |
|     | كم دلائل وبرايين سي ودين وتنوع وونف د ووضوواتين وشتول وفت آن لائن وكتب |

| IX  |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 12  | وین پھیلانے کا حکم                                                |
| 12  | دعوت الى الله كى فضيلت                                            |
| 12  | دعوت وبليغ کی ترغیب                                               |
| 129 | نیکی کا حکم دینااور برائی ہے رو کنا                               |
| 100 | افضل جبهاد                                                        |
| 100 | ظالم کوظلم ہے رو کنا                                              |
| 16. | ت سنیکی کا حکم دینے والا اگرخود نیکی رعمل نه کرے                  |
| ۱۳۱ | احچهامسلمان                                                       |
|     | گندےاور قبیج اخلاق                                                |
| 164 | <i>–</i> زبان کی حفاظ <b>ت</b>                                    |
| 164 | حبھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے                                     |
| 184 | حبھوٹا خواب بیان کرنا'ٹو ہ لگا نااورتصویر بنانے کی ممانعت         |
| ١٣٣ | سوکن کوغلط تاثر دینے کی ممانعت                                    |
| ١٣٣ | رسول التعليطية كاخواب                                             |
| ١٣٦ | حبصوث بولنا كبير و گناه                                           |
| ١٣٦ | غيبت كابيان                                                       |
| 102 | سکسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے                                     |
| 102 | برے کر دار کے حامل کی نبیبت                                       |
| IM  | شادی کی خواہش ر کھنے والوں کوایک دوسرے کے حالات بتانے کی اجازت ہے |
| IM  | مفتی کے پاس مئلہ یو چھنے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے                 |
| 169 | چغلی حرام ہے                                                      |

|     | X                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 114 | دور خے شخص کی <b>ند</b> مت                                 |
| 10+ | بغير حقيق بيان کې ممانعت                                   |
| 10+ | مسمع مومن پرلعنت کر ناحرام ہے                              |
| 101 | کسی کا نام لیے بغیربعض گناہوں کے کرنے والوں پرلعنت جائز ہے |
| 141 | مسلمان کوگالیاں دینا گناہ ہے                               |
| 101 | مسلمان کو کا فر کہنے کی ممانعت                             |
| 125 | شرابی پرلعنت کرنامنع                                       |
| 100 | قطع تعلقي كي مما نعت                                       |
| 100 | تین دن سےزا 'مقطع تعلقی کی سزا                             |
| 100 | مسلمانوں کے میبوں کی تلاش منع                              |
| ۱۵۴ | بدگمانی کی ممانعت                                          |
| 100 | ممانعت تكبري ممانعت                                        |
| 100 | عبادت پرگھمنڈ کرنامنع ہے                                   |
| 100 | قومیت کی پکار خبیث پکار ہے                                 |
| 100 | نسب میں طعن کر ناحرام ہے                                   |
| 107 | احسان جتلانے کی سزا                                        |
| 107 | دوآ دمیوں کی سر گوشی منع ہے                                |
| 107 | چوري                                                       |
| 104 | مسلمان وتل كرنا كفر ہے                                     |
| 102 | ئرسى زمين پرنا جائز قبضے کی سزا                            |
| ۱۵۸ | قاضی کے فیصلے سے ناجائز حق لینے والے کے لیے آگ ہے          |

| XI   |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 101  | خاندانی عزت پراترانے کی بجائے اعمال صالحہ کی ضرورت        |
| 109  | بخل وحرص کی ممانعت                                        |
| 109  | غصه شیطانی حرکت ہے                                        |
| 14+  | ظالموں کی ہمنشینی کی ممانعت                               |
|      | جانوروں کے بارے میںاحکامات                                |
| 171  | جانوروں پرلعنت کرنامنع ہے                                 |
| 141  | بلی کوقید کرنے کی بناپرعذاب                               |
| 175  | جانور کے چہرہ کو داغنہ منع ہے                             |
| 171  | پرندوں کوایذ اپہنچانے کی ممانعت                           |
| 147  | جانوروں کے ساتھ احسان کرنا بھی نیکی ہے                    |
| 171  | سفرمیں کتا لیے جانامنع                                    |
| ארו  | مرغ کوبرا بھلا کہنے کی ممانعت                             |
| 170  | کر لیے کو مار نے کا حکم                                   |
| יארו | صدقه والپس لينا                                           |
| arı  | د کھلا و ہے <u>کے لیے</u> ممل                             |
| ۵۲۱  | لوگوں کا تعریف کرنا                                       |
|      | یردے کے احکام                                             |
| 071  | پ<br>مخنث ( بیجو و ل کا گھر و ل میں دا خلی <sup>منع</sup> |
| PFI  | شرم گاه کی حفاظت                                          |
| 177  | آ نکھ' کان اور زبان کا زنا                                |
| 172  | √ نگاه پیت رکھو                                           |

### XII

| 172 | ا جا تک نظر پھیر نے کا تھم                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 172 | عورت کامحرم کے بغیرسفر                                                    |
| 177 | پرده می <sup>سخ</sup> ق                                                   |
| MA  | نا بینا سے پر دہ                                                          |
| 179 | تحسى كاستر و يكهنامنع                                                     |
| PFI | شوہر کے رشتہ داروں سے پردہ                                                |
| 179 | کسی عورت کی خوبیاں آ دمی کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت                     |
| 14. | گران میں خیانت کی سزا                                                     |
| 14. | عورتو ل کامر دوں کی مشابہت اختیار کرنا                                    |
| ∠•  | لوگوں کواپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں                                    |
| 141 | اگر بد گمانی کا ندیشه ہوتو وضاحت کی جانی چاہیے                            |
| 121 | بوڑ ھابد کار                                                              |
|     | اللّٰدےمنع کروہ کام                                                       |
| 147 | شیطان کی مشا بہت منع                                                      |
| 125 | اہل کتاب ہے مشابہت کی ممانعت                                              |
| 145 | مشركيين كى مخالفت داڑھى بڑھا نا                                           |
| 14  | یہود ونصاری کی مخالفت داڑھی رنگنا                                         |
| 14  | بالوں کوسیاہ رنگنے کی ممانعت                                              |
| 124 | سرکے بال مونڈ نا                                                          |
| 144 | مصنوعی بال(وگ) کے احکامات                                                 |
| ۱۷۴ | مغربی فیشن حرام ہے                                                        |
|     | کم دلائل ویرایین سے مزین، متنوع ومنف د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |

| XIII |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 120  | داڑھی اور سر کے سفید بال اکھاڑنے کی ممانعت  |
| 140  | ا یک جوتا بہن کر چلنے کی ممانعت             |
| 140  | رات کو آگ بجھانے کا حکم                     |
| 140  | برتنوں کوؤ ھانپنے کاحکم                     |
| 121  | تكلف كى ممانعت                              |
| 122  | کا ہنوں کی حقیقت                            |
| 144  | نجومیوں کے پاس جانامنع                      |
| 122  | علم نجوم جادوگری ہے                         |
| 1∠A  | ستاروں پرایمان                              |
| 144  | سوره فاتحد سے علاج اوراس کامعاوضہ           |
| 1∠9  | بدشگونی لینامنع ہے                          |
| 129  | تصوریسازی بہت بڑا گناہ ہے                   |
| 14•  | قبرول پرمحبربنانا                           |
| IAI  | القد تعالى كاغضب ناك بهونا                  |
| IAP  | مبجدصاف ركھنے كاحكم                         |
| IAT  | بد بودار چیز کھا کر متجد میں آنے کی ممانعت  |
| IAT  | مىجد میں گم شدہ چیز کااعلان یافروخت کرنامنع |
| IAM  | مبجد میں اونجی آ واز میں گفتگو کرنامنع ہے   |
| IAM  | غیراللہ کی شماٹھا ناشرک ہے                  |
| IAM  | جھوٹی قشم اٹھا ناشرک ہے                     |
| 140  | فشم توڑنے کا حکم                            |

|     | XIV                                          |
|-----|----------------------------------------------|
| ۲۸۱ | لغوتم کےمعاف ہونے کابیان                     |
| 141 | فتم تو ڑنے کا کفارہ                          |
| ١٨٧ | بادشاہ کوشہنشاہ کہناحرام ہے                  |
| ۱۸۷ | بخارکو برا کہنے کی ممانعت                    |
| ۱۸۷ | ہوا کو برا کہنے کی ممانعت                    |
| ۱۸۸ | عشاء کے بعد بات جیت کرنے کی کراہت            |
| 119 | عشاکے بعدد نی گفتگوکرنے کا جواز              |
| 149 | فضول بحث کی ممانعت                           |
| 19+ | ہتھیار سےاشارہ منع                           |
| 19+ | خوشبو کے مدید کووا پس کرنے کی ممانعت         |
| 191 | منہ پرتعریف کرنے کی ممانعت                   |
| 191 | تعریف کا جواز                                |
| 197 | ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین             |
| 197 | خاموثی عبادت نہیں                            |
| 191 | اسپیخ باپ کےعلاو ہ کسی اور کی طرف منسوب ہونا |
| 191 | مومن کی فراست                                |
| 192 | نااہل لوگوں کی قیادت                         |
| 191 | گناہ <i>کے عز</i> م پرائتد عذاب دیتا ہے      |
| 191 | بخار کو ثھنڈ اکر و                           |
| 191 | الله کی اطاعت کی نذر                         |
| 190 | نیکی پر تعاون                                |

### www.KitaboSunnat.com

|                                                        | XV            |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| ثمن ہےمقالبے کی آرزومنع                                | 190           |
| حکام شرعیه کی بے حرمتی کے وقت غضبنا ک ہونا             | 190           |
| فلی نماز وں کی فضیل <b>ت</b>                           | 192           |
| جب ایک دن ایک سال کامو <b>ت</b> و نماز کی کیفیت        | 194           |
| ین میں مختی کرنامنع                                    | 191           |
| کامیا بی صرف سنت کی بیروی میں                          | 199           |
| جسم كاحق ادا كرو                                       | <b>***</b>    |
| وگوں کواپنے شرہے بچانا نیکی ہے                         | <b>***</b>    |
| آ گ کاعذاب دینامنع ہے                                  | <b>r•</b> 1   |
| راتے ہے تکلیف دہ چیز کا ہٹا نا جنت میں جانے کا باعث ہے | <b>r•</b> 1   |
| علانية گناه كامرتكب نا قابلِ معافی                     | r•r           |
| عمال کا دارومدار آخری عمل پر ہے                        | r• r          |
| وگوں کے اندرونی احوال اللہ کے سپر د                    | r• r          |
| جنت اورجبنم كابيان                                     | <b>*</b> • (* |
| تجارت کے مسائل                                         |               |
| ازار میں کم جانا جا ہی <u>ے</u>                        | r•0           |
| سودے پرسودے کی ممانعت                                  | r•0           |
| سے کی کمائی میں برئت ہے                                | <b>F• Y</b>   |
| ادا ئیگی قر ضہ میں زیادہ دینے کا جواز                  | r• 4          |
| جعل سازی اور دهو که بازی <sup>منع</sup>                | r•∠           |
| بولی میں اضافیہ                                        | r•∠           |
|                                                        |               |

# XVI

| 4             | سود کی حرمت                                  |
|---------------|----------------------------------------------|
| زنبیں ۸       | ایک جنس میں وزن میں فرق جا ۂ                 |
| ۸             | کا ہن کی کمائی حرام                          |
| 9             | سودا کرتے وقت قشم اٹھا نا                    |
| كتاب الاذ كار |                                              |
| •             | ذكركى فضيلت قرآن حكيم ميس                    |
| . كالممات     | زبان پر ملکےاورمیزان میں بھار                |
| П ,           | نبى رحمت عليقة كمحبوب كلمات                  |
| !             | شیطان ہے بچاؤ کے کلمات                       |
| r             | ایک ہزار نیکیاں                              |
| r             | الله تعالی بندے کو یاد کرتا ہے               |
| r             | ذ کرِ الٰہی کی مجالس کی فضیلت                |
| ۴             | د نیاوآ خرت کے فائدے                         |
| ۵             | جنت كاخزانه                                  |
| ۵             | تشبيح دائميں ہاتھ پر                         |
| دعا کے مسائل  |                                              |
|               | دعانه مانگنا تکبر ہے                         |
| ي ٢           | عاجزی اورانکساری سے دعا کر ؟                 |
| 4             | دعاعبادت ہے                                  |
| ريم پر درود   | دعا ہے قبل اللہ کی حمد و ثنااور نبی <i>ک</i> |
| ۸             | دعا کی قبولیت                                |

### www.KitaboSunnat.com

| XVII       |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| MA         | تحبره میں دعا                                      |
| MA         | رات کے آخری حصہ میں اور دیگر قبولیت کے اوقات       |
| <b>719</b> | پینچه پیچهے دعا                                    |
| 770        | دوسروں سے پہلے اپنے لیے دعا                        |
| 11.        | دوڻوک اور جامع دعا                                 |
| 774        | دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے                           |
| 771        | دعاميں ہاتھ اٹھانا                                 |
| 771        | دعاکے بعد چبرہ پر ہاتھ پھیرنا                      |
| 771        | جن کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں                        |
| ***        | رز ق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی         |
| ***        | برائی سے ندرو کنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی<br>۔ |
| rrr        | کسی کا نام لے کردعا یا بدد عا کرنا جا تز ہے        |
| rrm        | بددعا کی بجائے دعا کرنا                            |
| ***        | دعامين القدتعالي كي صفات اوراسم اعظم كاوسيله       |
| rra        | زندہ بزرگوں ہے دعا کروا نا                         |
| 777        | نیک اعمال کاوسیله                                  |
|            | د عامی <i>ں ممنوع چیز وں کا بیا</i> ن              |
| rta        | غیراللہ سے دعامانگناسب سے بڑی گمراہی ہے            |
| 779        | دعاميں پر تكلف الفاظ كى ممانعت                     |
| 779        | دعامیں صد ہے تجاوز کرنا ·                          |
| 779        | دعامیں غیرضر دری با توں کی ممانعت                  |

### XVIII

| rr• | د نیامیں گناہوں کی سزایا نے کی دعا کرنے کی ممانعت |
|-----|---------------------------------------------------|
| rr. | اپنے مال اوراولا دیے لیے بددعا کی ممانعت          |
| rri | موت کی د عا کی ممانعت                             |
| rri | مسنون دعا کےالفاظ میں ردو بدل ناجا ئز ہے          |
| 777 | آ ہتیہ آواز ہے ذکر کرناافضل ہے                    |

XIX

بسم القدالرحمن الرحيم

# عرض ناشر

رسول الله عَنْ فَيْ مِنْ اللهِ

''ہرانسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے والدین اسے یہودی'نصرانی یا مجوس بنادیتے ہیں۔

(بحاري مسلم كتاب القدر باب مصفى محل مولود يولد على الفطرة .ح ٢٦٥٨)

اگر بچ کی شروع سے اچھی تربیت کی جائے اس میں حق ' نیکی 'خیراور خو بی کوتر جیح دینے کا جذبہ پیدا کیا جائے تو میکام اس کی عادت میں شامل ہوجاتے ہیں۔پھراس میں حلم' حوصلہ' صبر' مخل' برد باری' کرم شجاعت اور عدل واحسان جیسے اخلاق حسنہ پیدا ہوجاتے ہیں۔

اگریجے کی تربیت مناسب انداز سے نہ کی جائے تو وہ بری عادت کا شکار ہوجاتا ہے ۔وہ خیانت مجموع 'بے صبری کا چکا نیاد ہوجاتا ہے ۔وہ خیانت 'جموع 'بے صبری کا لیچ 'زیادتی اور تختی جیسے اخلاق سیئه کا شکار ہوجاتا ہے۔

الحمد للداللد تعالی نے ہمیں اس نبی رحتﷺ کا امتی بنایا جس کے تعلق اس نے فرمایا۔

﴿هُوَالَّذِى بَعَتْ فِى الْأُمِّييُنَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَقِهِ وَيُوَكِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى ضَلْلٍ مُبِيْنٍ ﴾ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِى ضَلْلٍ مُبِيْنٍ ﴾ (الحمعة:٢/٦٢)

XX

''اس نے ان پڑھوں میں! نہی میں سے ایک رسول بھیجا جوان پراس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔''

رسول الله علی نے صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنبم کا جس طریقہ سے تزکیہ کیا۔ احادیث مبار کہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

برادرم ڈاکٹرسید شفق الرحمان حفظ اللہ نے ان احادیث کو' سبیل المومنین' کے نام سے جمع کردیں۔ ذراسی محنت ہے ہم اپنے آپ کواورا پی اولا دکواس طرز زندگی میں ڈھال سکتے ہیں جو نبی اکرم عظیمہ کے کرآئے تھے۔

ڈاکٹر سید شفق الرحمٰن حفظہ اللہ اس کے علاوہ تجدیدایمان نماز نبوی اور جمہوریت دین ابلیس تر تیب دے چکے ہیں۔ان کی تحریر جامع 'سلیس اور عام فہم ہے۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو قبول فر مائے اور ہمارے اور عامۃ المسلمین کے لیے اسے فلاح دارین کا سبب بنائے۔ آمین

خادم کتاب دسنت سیدتو صیف الرحمان راشدی ریاض

جــوال ٥٤١٥٢٧٧٦٠

# ابتدائيه

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّ حُمْنِ الرحِيْمِ

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضلِلُ فَلَا هَا مِنْ سَيِاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضلِلُ فَلَا هَا مِنْ سَيِاتِ اَعْمَالِنَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ هَا لِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ .

اللّٰدتعالیٰ کاارشادہے۔

﴿ وَمَا اللَّهُ مُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا فَا خُذُوهُ وَمَا نَهِ كُمْ عَلَا هُا نُتَهُوا ﴾ (الحشر: ٥٠ / ٧)

''اوررسول تمہیں جو دےاسے لےلواور جس سے تمہیں روک دےاس سے رک جاؤ۔''

اور پیجمی فرمایا۔

﴿ قُلَ اِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَبِعْوْنِيْ يُحْبِبِكُمْ اللَّهُ وَيَعْفِرُلَكُمْ 

(آل عمران:٣١/٣)

'' کہددواگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو۔اللہ تعالی تمہیں اپنا

محبوب بنالے گااورتمہارے کناہ بخش دے گا۔''

اورفر مایا۔

﴿ مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾

''جس نے رسول کی پیروی کی اس نے یقیناً اللّٰہ کی اطاعت کی ۔''

یمی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔فر مایا۔

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنُ كَانَ

يَرُجُوااللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾ (الاحزاب:٢١.٣٣)

''یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔اس شخص

کے لیے جواللہ اور یوم آخرت پریقین رکھتا ہے۔''

سیدنا بو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ'' جب میں تہمیں کسی چیز کا حکم دوں تواس میں تہمیں کسی چیز کا حکم دوں تواس را نی طاقت کے مطابق عمل کرو۔''

(صحيح بخارى الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْكَ ع-٢٨٨٧.مسلم،

كتاب الفضائل باب توقيره عليه وترك اكثار سواله عمالاضرورة اليه . ح.١٣٣٧)

رسول الله ﷺ نے فرمایا''میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس

شخص کے جس نے انکار کیا۔'' پوچھا گیا''یارسول اللّٰہ ﷺ! (جنت میں جانے ہے )

کون انکارکرےگا؟ آپ ﷺ نے فر مایا'' جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگاور جس نے میری نافر مانی کی اس نے جنت میں جانے سےا نکارکیا۔''

۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(صحيح بخارى كتاب الاعتصام ،باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ ح-٢٨٠) اس مسئلے میں کثیر آیات واحادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا قول اور عمل مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ہمیں زندگی کے ہرمعالمے میں آپ ﷺ ہی کے طریقہ کی پیروی کرنی ہے۔ سنت ِرسول ﷺ ہی میں دنیااور آخرت کی کامیا بی کاراز ہے مگر سنت کیا ہے؟ سنت ہراس طریقے کا نام ہے جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے' جو آپ عظی نے کہا ہو یا کیا ہو۔ جہاں داڑھی مسواک وائیں ہاتھ سے یانی پینا صبح اور شام کے مسنون اذ کارسنت ہیں وہاں حسنِ اخلاق' درگز ر کرنا' برد باری اور نرمی ہے کام لینا' فخر و غروراورخود بیندی سے بچنا'انسانوں بلکہ جانوروں تک کے حقوق ادا کرنا بھی رسول الله عَلَيْنَ كَا طَرِيقِه ہے۔ آج ملت ِ اسلامیہ كی اكثریت رسول اللہ ﷺ كے طریقے كو بھولی ہوئی ہے بلکہ آج کا دین دارطبقہ بھی چندسنتوں پر عامل ہے اور پیھی نہیں جانتا کہ وعدہ پورا کرنا' جَهَّرُول میں اعراض کا طریقه اختیار کرنا' مصائب پرصبر کرنا اور حسنِ اخلاق کا مظاہرہ کرنا مجمى سنت رسول علية ہے۔

آپ کوا سے عاشق رسول عظیے بھی مل جائیں گے جنہوں نے رسول اللہ عظیے کی شان میں بڑے بڑے ان کوسناتے ہیں گر نماز اور روزہ کی اضیں کوئی پروانہیں۔صاحبِ مال ہونے کے باوجود زکوۃ ادانہیں کرتے۔اس قتم کی محبتِ رسول عظیے کی دین میں کوئی حیثیت نہیں۔ دین میں وہی محبت رسول عظیم معتبر ہے جس کے ساتھ اطاعتِ رسول عظیم کی جائے۔

رسول الله عظی کی سیرت اور آپ سی کے صحابہ کرام رضی اللہ عظی کے کہ اندگیاں قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ آج بھی کوئی شخص سنجیدگ کے ساتھ جاننا جا ہے کہ رسول اللہ عظی اور اصحاب رسول رضی اللہ عظم کی زندگیاں کیسی تھیں تو وہ جان سکتا ہے۔ اس کتاب میں ان کی زندگیوں کے چند پہلو بیان کیے گئے ہیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تو فیق دے۔

احادیث کے ترجمہ کے لیے دارالسلام کی شائع کردہ حافظ صلاح الدین پوسف هظ اللہ کی ریاض الصالحین سے مدد لی گئی ہے۔

(تىمىن)

خادم كتاب وسنت

ڈ اکٹر سید شفیق الرحمان

# الله تعالیٰ کے ادب کا بیان

# (۱)۔اللہ تعالیٰ کی حمد

ہم پراللہ تعالیٰ کے بے ثارانعامات ہیں لہذا ہر مسلم پرلازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرے۔

« وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعُمَةٍ فَمِنَ اللّهِ » (النحل: ٥٣/١٦)

''اور تمہیں جونعمتیں ملی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف ہے ہیں۔''

﴿ وَإِن تَعُدَوُ انِعُمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُونُهَا ﴿ اللَّهِ لَا تُحْصُونُهَا ﴾ (ابراهيم: ٢٤/١٣)

''اورا گرتم الله تعالی کی نعتیں شار کرنا جا ہوتو نہیں کر سکتے۔''

رسول الله عظی نے فرمایا''اللہ تعالی اس بندے پرخوش ہوتا ہے جو کھانا کھا تا

ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور کچھ بیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔''

(مسلم: كتاب الذكر باب استحباب حمد اللّه تعالى بعد الاكل والشرب ٢٧٣٤)

# (۲)\_الله تعالی کی رحمت

جب ایک مسلم دیکھتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالا مال ہے تو `

اسکے دل میں اپنے لیے امید پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ﴿ وَ رَحُمَتِی وَسِعَتُ كُلَّ شَیْبِ ﴾ (الا عداف: ٧٠٦٠٧)

﴿ وَرَحَمَتِي وَسِعْتَ كُلُّ شَيِّيءٍ ﴾ (الأعراف: ٧/٢٥١)

''اورمیری رحت ہر چیز پروسیع ہے۔''

﴿ اَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهٖ ﴾ (الشورى: ١٩/٤٢)

''اللّٰد تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہر بان ہے۔''

﴿ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٣٩٠ه)

# الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جواس کے پاس عرش پر ہے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میر سے غصہ پر غالب ہے۔''

(بخاری ـکتاب التوحید باب ویحذرکم اللّه نفسه ج ۲۰۵۰،مسلم ـکتاب التوبه باب فی سعة رحمة اللّه ـ ح ۲۷۰۱)

آپ ﷺ نے فرمایا''جس روز اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا'
اس نے سور حمتیں پیدا کیں۔ ہر رحمت آسان اور زمین کے درمیانی خلا کو پر کرتی
ہے۔ پھرا کیکر حمت کواس نے زمین پراتارا۔ اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پراور بعض
وحثی جانور اور پرند ہے آپس میں شفقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ٩٩ رحمتیں
قیامت کے دن کے لیے محفوظ کی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر
رحم فرمائے گا۔''

(بخارى كتاب الادب باب جعل الله الرحمة في مائة جزءٍ ـ ح . ٢٠٠٠ ، مسلم ـ كتاب التوبه

باب في سعة رحمه اللَّه تعالى ح-٢٧٥٣)

# (٣)۔اللہ تعالیٰ کی شخشش

نبی رحمت علیہ نے فر مایا''اللہ تعالی فر ما تا ہے جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے میں دس گناہ اجریا اس سے بھی زیادہ دول گا۔اور جس نے برائی کی اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگایا میں بخش دول گا۔جو مجھ سے (نیکیول کے ذریعے ) ایک بالشت کے برابر قریب ہوگا میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہول۔جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوگا۔ جو میر کے پاس چل کرآئے گا میں اس کے پاس دوڑ تا ہوا آؤں گا۔جو مجھ سے زمین بھر برائی لے کر ملے گالیکن وہ میر سے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھ ہرا تا ہوتو میں اس سے اس قدر بخشش لے کر ملول گا۔''

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء ـحـ٧٦٦٧)

آپ ﷺ نے فرمایا''جسشخص نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں' وہ اکیلا ہے' اس کاکوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول میں اور یہ کہ میں جو مریم ملیہ الله تعالیٰ کے بندے رسول اور وہ کلمہ ہیں جو مریم ملیہ الله می طرف ڈاللا گیا اور اس کی روح ہیں' جنت اور دوز خبر حق ہیں' اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس عمل پر بھی وہ ہو۔''

(بخارى: كتاب احاديث الانبياء باب قوله تعالى ياهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ـ حـ ٣٤٥ مسلم كتاب الايمان باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ـ حـ ٢٨٠)

# (4)۔اللہ تعالیٰ ہے اچھی امید

نی اکرم ﷺ نے فرمایا که''اللّه عزوجل فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے (کے ساتھ معاملہ ) اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یا دکر ہے۔''

(بخارى:كتاب التوحيدباب قول الله ويحذركم الله نفسه . ح.ه ٤٠٠مسلم التوبه .باب من الحض على التوبة والفرح بها .ح. ٢٦٧٥)

آ پ ﷺ نے فرمایا''تم میں سے کسی شخص کوموت نہ آ کے مگراس حال میں کہوہ اللہ عز وجل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔''

(مسلم:كتاب الجنة ،باب الامر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت:٢٨٧٧)

آپ عظی نے فرمایا کہ' اللہ تعالی فرما تا ہے اے انسان! جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امیدر کھے گا میں تجھے بخشار ہوں گا جا ہے تیر کے مل کیے ہی کیوں نہوں میں پروانہیں کروں گا۔ اے ابن آ دم! اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک پہنچ جا کیں پھرتو مجھ ہے بخش طلب کر ہے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آ دم کے بیٹے اگر تو میرے باس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ گی کوشر یک نہ تھ ہرا تا ہوگا تو میں تیرے باس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔

(ترمذى ابواب الدعوات حدود ١٥٥٥م ترندى فيحسن كبا)

رسول الله ﷺ نے ( دعا کے لیے ) ہاتھ اٹھائے اور فر مایا'' اے اللہ! میری امت۔'' اللہ تعالیٰ نے جبرائیل ملہ اللام سے فر مایا'' اے جبرائیل! محمد ﷺ کی طرف جاؤ اوران سے کہددو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کڑیں گے۔''

(مسلم الايمان اباب دعاء النبي لامته وبكاءه شفقة عليهم حـ ٢٠٢)

# (۵)\_الله يرتو كل

جب ایک مسلم سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس پر قادر ہے' وہ اس سے بھاگن نہیں سکتا' اوراس کے سواکوئی جائے پناہ بھی نہیں تو وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیتا ہے اوراس پر ہی تو گل کرتا ہے۔

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ ﴿ الفرقان: ٢٥/ ٥٨/ ٥ ) ''اوراس زنده ذات پر بھروسہ کروجے موت نہیں آئے گی۔''

﴿ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ١٠/٦) " أورجوالله يربحروس كرتا بيس وه اسكا في بي- "

رسول الله ﷺ نے فرمایا که''میری امت کے ستر ہزار آ دمی بغیر حساب اور

عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔اور بیرہ ولوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کی اور نہ کی اور نے رب بر بھروسہ

کرتے ہیں۔''

(بخارى:الطب ،باب من اكتوى اوكوى غيره ـحـه ٧٥ ـمسلم :الايمان ،باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب حـ ٢٢٠)

آپ عظی نے فرمایا کہ' اگرتم اللہ تعالی پراس طرح بھروسہ کر وجیسا کہ بھروسہ کر وجیسا کہ بھروسہ کرنے کاحق ہے تو وہ تہمیں اس طرح روزی دیے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔وہ جسم بھو کے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکر واپس یلٹتے ہیں۔''

(ترمىذى،ابواب الىزهد،باب فى التوكل على اللّه رحد٤٤٠، امام *ترفى ئے حن ابن ح*بان اورما كم نے صحح كہا)

## (۲)\_الله عزوجل كاۋر

جب ایک مسلم سو جتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔اللہ تعالیٰ کی نافر مانی
کی صورت میں وہ میمحسوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا چا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے
عذاب کے خوف سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافر مانی سے
پچتا ہے۔

﴿ يَا لَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (آلِ عمران: ٢٠٢٧)

"اعايمان والو! الله تعالى عزر وجيها كهاس عزر في كاحق عهد"

﴿ فَا اتَّقُوا اللَّهَ مَا السُتَطَعُتُمُ ﴾

(التغابن: ٢٠١٥)

''پس الله تعالیٰ ہے ڈروجتنی تم میں طاقت ہے۔''

 ام المومنین ام حبیبرسی الدعنها نے ایک دن دعا ما گل' اے اللہ تعالی ! میرے شوہر نی اکرم علی میرے باپ ابوسفیان رصی اللہ تعالی عند اور میرے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا سریہ سب کی اللہ تعالی کے سایہ میرے اوپر در از رکھ۔' آپ علی نے فرمایا'' ام حبیبہ! عمریں سب کی اللہ تعالی کے بال مقرر ہوچکی ہیں ہے جہنم اور قبر کے عذاب سے نجات پانے کی دعا کرتیں۔' (مسلم: کتاب القدر باب بیان ان الاجال والار ذاق وغیر ھا لا تزید و لا تنقض عماسیق به القدر ہے۔ ۲۶۶۳)

ابومسعود بدری رض الدّ عند کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کوکوڑے مارر ہا تھا۔ مجھے اپ یہ یہ ایک غلام کوکوڑے مارر ہا تھا۔ مجھے اپ یہ یہ ایک آ واز سائی دی' اے ابومسعود!'' غصہ کی وجہ سے میں آ واز کو پہچان نہ سکا۔ پھر جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ محمد علیہ ہیں اور فر مارے ہیں کہ' اے ابومسعود جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے او پراس سے زیادہ قادر ہے جتناتم اس غلام پرقادر ہو۔'' ابول اللہ! میں یہ کن کرخوف کے ساتھ میر اکوڑا میرے ہاتھ سے گرگیا۔ میں نے کہا''یا رسول اللہ! میں اے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔'' آپ علیہ نے فر مایا در آئے تا ہوں۔'' آپ علیہ نے فر مایا در کرتا ہوں۔'' آپ علیہ کے فر مایا در کرتا ہوں۔'' آپ علیہ کے فر مایا در کرتا ہوں۔'' آپ علیہ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ علیہ کے در مایا در کرتا ہوں۔'' آپ علیہ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ علیہ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ علیہ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ کرتا ہوں۔' آپ علیہ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ کرتا ہوں۔' آپ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ کے در مایا در کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے کیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کیا کی خوشنودی حاصل کرنے کیا ہوں کرتا ہوں۔' آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کیا ہوں کے کہ کو شری کرنے کیا ہوں کرتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کے کہ کرتا ہوں کرتا

(مسلم:كتاب الايمان باب صحبة المماليك ٩ ٥٦٠)

سیدناخظلہ اسیدی رض اللہ تعلقہ کے کا تب تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ علقہ کے کا تب تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ علیہ کے پاس تھے۔آپ نے ہمیں نصیحت فر مائی۔دوزخ کا تذکرہ کیا۔آپ کے وعظ کے بعد میں گھر آیا۔بال بچوں سے ہنمی مذاق کیا۔با ہر نکلاتو مجھے ابو کم صدیق ملے میں نے کہا خطلہ منافق ہوگیا۔ہم جب رسول اللہ علیہ کے پاس ہوتے

میں آپ ہمیں جنت، دوز نے یا دولاتے ہیں تو جنت دوز نے آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اہل وعیال اور کاروبار میں مصروف ہوجاتے ہیں اہل وعیال اور کاروبار میں مصروف ہوجاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بمرصد بق رضی اللہ تعالی عنفر مانے گے یہی بات مجھے بھی پیش آتی ہے۔ دونوں رسول اللہ عظی کے پاس گئے اورا پی کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم ہروقت اس حالت پررہو جوحالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اور یادِ اللی میں مصروف رہوتو بستر وں بررہو جوحالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اور یادِ اللی میں مصروف رہوتو بستر وں اور راستوں میں فرشتے تم کوسلام کرتے اور تم سے مصافحہ کرتے ۔ لیکن اے حظلہ یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی یہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ ۔ ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک گھڑی وہ کیفیت اور ایک کیفیت اور ایک کیفیت کیفیت اور ایک کیفیت کیفیت

(صحيح مسلم كتاب التوبه باب فضل دوام الذكر .ح. ٢٧٥٠)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' تم جہاں کہیں بھی ہواللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ برائی کے پیچھے نیکی کرو۔ نیکی برائی کومٹادے گی اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔''

(ترمذى ابواب البروالصلة باب ماجاء في معاشرة الناس : ح-١٩٨٧ :١١م ترندَى فِحْن كَبا)

# (2)۔اللہ تعالی کے خوف سے رونا

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا'' وہ مخص جہنم میں نہیں جائے گا جواللہ تعالیٰ کے ڈرسے رویا۔''اوراللہ کے راستے میں جہاد کا غبارا ورجہنم کا دھواں اکٹھانہیں ہوگا۔

(ترمذى:ابواب الجهاد باب ماجاء في فضل الغبار في سبيل الله ـ ح . ١٦٣٣)

عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ تعلیٰ عنے کے پاس (افطاری کے وقت) کھانالایا گیا۔
آپ رضی اللہ تعالی عندروزہ دار تھے۔آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ''مصعب بن عمیسر بنی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے۔ان کے گفن کی چا در اتنی جھوٹی تھی کہ اگر سرڈ ھانپا جاتا تو پیر نظے ہوجاتے اور اگر پیرڈ ھانپے تو سر کھلا رہ جاتا۔اس کے بعد دنیا بھارے لیے فراخ کر دی گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں دنیا میں ہی ہمیں ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے دیا گیا؟'' کھرآپ رونے گئے یہاں تک کہ کھانا بھی جھوڑ دیا۔

(بخارى:كتاب الجنائز ، باب الكفن في جميع المال : ح ـ ٢٧٤)

## (۸)۔اللہ تعالیٰ سے خوف اور امیدر کھنا

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' اگر مومن کواس سز ااور عذاب کاعلم ہوجائے جواللہ کے ہاں (نافر مانوں کے لیے ) ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے اور اگر کا فرکواس کی رحمت کا سیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی ناامید نہ ہو۔''

(مسلم:كتاب التوبة ،باب سعة رحمة اللّه وانها سبقت غضبه ع- ٧٧٥)

## (۹)۔اللہ تعالیٰ کی محبت اور دشمنی

نبی رحمت عظی نے فر مایا'' بے شک اللہ تعالی فر ما تا ہے جومیرے دوست سے دشمنی کر ہے یقیناً میرااس سے اعلانِ جنگ ہے۔''

(بخارى:كتاب الرقاق ،باب التواضع ح . ٢٥٠٢)

آب ﷺ نے فرمایا" جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جرائیل

علیہ السلام کو بتا تا ہے اور کہتا ہے کہ'' تو بھی اس سے محبت کر۔''پس جرائیل علیہ السلام کو بتا تا ہے اور کہتا ہے کہ'' تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جرائیل علیہ السلام آسان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ'' اللہ تعالیٰ فلاں بند ہے سے محبت کرتا ہے۔تم بھی اس سے محبت کرو''پس آسان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بند ہے ہے وہمنی کرتا ہوں۔ تو بھی اس سے دشمنی کر۔''پس جرائیل علیہ السلام بھی میں فلال بند ہے ہے۔ تیں۔ پھر جرائیل علیہ السلام آسان والوں میں اعلان کرتے ہیں۔ پھر جرائیل علیہ السلام آسان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ'' اللہ تعالیٰ فلال بند ہے سے دشمنی کرتا ہے۔ تم بھی اس سے دشمنی کرو''پس اہل زمین ہیں۔ بھی اس سے دشمنی کرو''پس اہل زمین ہیں۔ بھی اس سے بغض وعزا در کھتے ہیں۔

(بخارى كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة - ٣٢٠ - ٣٢٠ : مسلم ، كتاب البرو الصلة باب اذا احب الله عبداً لعباده - ٢٦٣٧)

## (١٠) ـ مشتبة صرف الله تعالى كي

نى اكرم ﷺ نے فرمايا''اس طرح نه كهوجوالله تعالى جا ہے اور فلا ل جا ہے بلكہ يہ كہوكہ واللہ تعالى جا ہے اور پھر فلا ل جا ہے۔''

(ابو داؤدد، كتاب الادب باب لايقال خبث نفس - ح . ١٩٨٠: المام نووى في حجم كها)

# رسول الله عليضة كاادب

ہرمسلم پر رسول اللہ ﷺ کا پوری طرح ادب ملحوظ رکھنا فرض ہے۔ایمان بالرسول ﷺ کے چندتقاضے درج ذیل ہیں۔

#### (۱) حبِّ رسول ﷺ

الله تعالی نے فرمایا:

﴿ قُلُ اِنُ كَانَ الْبَاؤُ كُمُ وَ اَبُنَا وَ كُمُ وَ اِخُوانُكُمُ وَ اَرُوا جُكُمُ وَ اِخُوانُكُمُ وَ اَرُوا جُكُمُ وَ عَشِيلُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَمَسْاكِنُ تَرُضَوْنَهَ آ اَحَبَّ اِلَيْكُمُ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَ آ اَحَبَّ اِلَيْكُمُ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَ آ اَحَبَّ اِلَيْكُمُ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَأْتِى اللّهُ بِآمْرِهِ ﴾ (التوبه ١٤٠٤٠)

''اےرسول ﷺ! کہد جیجے کہ اگر تمہارے باپ اولا دُ بھائی 'یویاں' کنبہ و قبیلہ' کمایا ہوا مال وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پندیدہ مگانا تہم تہمیں اللہ اس کے رسول ﷺ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کے تم (عذاب) کے آنے کا انتظار کرو۔'

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا''جس میں بہتین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت

ا۔ اللہ تعالیٰ اوراس کارسول ﷺ سب سے زیادہ محبوب ہو۔

۲۔ کسی آ دمی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو۔

۔ تفریخ نجات پانے کے بعد اس میں واپسی اتنا ہی ناپیند ہو جتنا آگ میں ۔ '' گرنا۔''

(بخارى ، كتباب الايتمان باب حلاوة الايمان عجدة المسلم كتاب الايمان ، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان عديم )

آپ ﷺ نے فرمایا''اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اولا د سے' تمہارے والدین سے اور تمام لوگول سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤل۔''

(بخارى كتاب الايمان ،باب حب الرسول شيء من الايمان حديث نمبر د امسلم: كتاب الايمان باب وجوب محبة رسول الله شيد اكثر من الاهل والوالد والوالد والناس اجمعين - - ٤٤)

سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک بارعرض کیا کہ''اے اللہ کے رسول ﷺ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ ﷺ نے فر مایا''نہیں اے عمر! (ایمان سیہ ہے کہ) تیری جان سے بھی زیادہ میں تجھے مجبوب ہوجاؤں۔''عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا''یارسول اللہ ﷺ! آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔''

#### آپ ﷺ نے فرمایا''ہاں اے عمر!''

(بخارى ،كتباب المنباقب ،بياب منباقب. عمر بن خطاب ح. ٣٦٨٨ مسلم ،كتباب البروالصلة ،باب المرء مع من احب ح. ٢٦٣٩ )

# (۲) يتغظيم رسول ونصرت ِ رسول

الله تعالى نے فرمایا:

﴿ إِنَّاۤ اَرُسَلْنكَ شَاهِدَاقَ مُبَشِّرًا قَنَذِيْرًا لِّتُوْمِنُو ابِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوٰهُ وَتُوقِرُوٰهُ ﴾ وَتُعَرِّرُوٰهُ وَتُوقِرُوٰهُ ﴾ (الفتح:۸٤/۶۸)

''ہم نے آپ ﷺ کوحق کا اظہار کرنے والا' خوش خبری سانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تا کہ (اے مسلمانوں)! تم اللہ اوراس کے رسولﷺ پر ایمان لاؤ' اوراس کی مدد کرواوراس کا ادب کرو۔''

﴿ يَا اَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الَّا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿

"اے ایمان وا لو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت برھو۔"(الحجرات:۱/٤٩)

﴿ لَا تَجُعَلُوا اُدُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا﴾ "رسول ﷺ كے بلانے كواس طرح خيال نه كروجس طرح تم آپس ميں ايك دوسرے كو بلاتے ہو۔"

بار گاہ نبوت کی ہےاد بی تمام اعمال کوغارت کردیتی ہےاور یہ ہےاد بی صریح کفر

صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی رحمت علیہ کی تعظیم جس طرح کرتے تھے عروہ بن مسعود تقفی قریش مکہ کے سامنے یوں بیان کرتا ہے ''اے میری قوم! اللہ کی قتم میں قیصر و قصر کی اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جاچکا ہوں۔ واللہ میں نے کسی بادشاہ کونہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتن تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد علیہ کے ساتھی محمد علیہ کی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد علیہ کے ساتھی محمد علیہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ وہ علیہ کھوکتے تھے تو کسی نہ کی آ دی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چرے اور جسم پرمل لیتا تھا۔ اور جب وہ علیہ وضو کرتے تھے تو اس کی بجا آ وری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے۔ اور جب وہ علیہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان علیہ کے وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان علیہ کی ناپر انہیں بھر پورنظر سے دیکھتے نہ تھے تو سب اپنی آ وازیں بیت کر لیتے تھے اور فرطِ تعظیم کی بنا پر انہیں بھر پورنظر سے دیکھتے نہ شخص۔ ' (بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجہاد ج کر ۱۷۳۲،۲۷۳۲)

رسول اللہ ﷺ جب مدینہ آئے تو ابوابوب انصاری رض اللہ تعالی عنہ کے مکان

پر قیام کیا۔ آپ نیچ کی منزل میں رہے اور ابوابوب او پر کی منزل میں رہا کرتے

تھے۔ ایک رات انہیں خیال آیا کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے سر پر چلتے پھرتے ہیں یہ
خیال آتے ہی وہ ایک کونہ میں ہوگئے اور وہیں رات گزاردی ، پھرانہوں نے اس کا

ذکر آپ سے کیا۔ آپ نے فرمایا نیچ سہولت ہے ۔ ابوابوب نے عرض کیا میں اس
حجت پنہیں رہ سکتا۔ جس کے نیچ آپ ہوں ، الغرض وہ نیچ آگئے اور آپ سے اللہ اور بیلے گئے۔

(مسلم، كتاب الاشربه باب اباحة اكل الثوم ـ حـ ٢٠٥٣)

استعظیم رسول علی کے ساتھ (تعدروہ) اللہ تعالیٰ کے دین کے غلب کے لیے آپ علیہ کے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کے لیے آپ علیہ کی مدوکرنا ایمان بالرسول علیہ میں داخل ہے۔

رسول الله ﷺ ہے تبرک حاصل کرنا

سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے

ساتھ تھا۔ آ ب کے سامنے کچھ بچے آ گئے ، آ پ نے ہر بچد کے رخسار پراپنا ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ آ پ کا ہاتھ ٹھنڈ ااور خوشبودار تھا۔

(صحيح مسلم كتاب الفضائل باب طيب رائحة النبي على الله لين مسه-ح-٩٣٢٦)

(صحيح مسلم كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي مسرك)

نماز فجر پڑھ کر جب رسول اللہ ﷺ لوٹے تو مدینہ منورہ کے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کر آپ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوتے ۔ آپ ان برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈبودیتے حتی کہ بخت سردی کے دنوں میں بھی آپ اپناہا تھ ڈبویا کرتے تھے۔

(صحيح مسلم كتاب الفضائل باب قرب النبي عَشَوْكُ من الناس-ح-٢٣٢٤)

سیدناعثان بن عبداللہ بن موہب روایت کرتے ہیں کہ مجھ کومیرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کرام سلمہ رضی اللہ تعالی ہند کی طرف بھیجا۔ جب کسی کونظرلگ جاتی یا کوئی تکلیف ہوتی وہ بڑا پیالہ ان کی طرف بھیجتا۔ام سلمہ رضی اللہ تعالی ہندرسول اللہ عظیہ کے بال نکالیتیں۔ جے انہوں نے چاندی کی ڈبی میں رکھا ہوا تھا۔اور پیالے میں اس کو ہلاتیں وہ اسے پی لیتا۔ میں نے ڈبی میں جھا نک کرد یکھاتواس میں چندایک سرخ بال تھے۔

(بخارى:كتاب اللباس باب مايذكر في الشيب.ح.٦٩٦)

## (۴)\_ نبی رحمت علیه پر درود بره هنا

الله تعالى نے فرمایا:

''بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔اے ایمان والو! تم بھی ان ﷺ پر درود وسلام بھیجو۔''

رسول الله ﷺ نے فرمایا'' جو شخص مجھ پرایک مرتبه درود بھیجتا ہے'اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہے۔''

(مسلم الصلوة باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ - ٣٨٤. - ٣٨٤)

آپ ﷺ نے فرمایا'' بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اوروہ مجھ پردرود نہ پڑھے۔''

(ترمذی ابواب الدعوات باب قول رسول الله علی الله می انف رجل ح. ۳۵: ۳۵ امام نووی نام اورزیی نے هیچ کیا)

آپ ﷺ نے فر مایا''تم میری قبر کوعیدمت بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو۔اس لیے کہتم جہال کہیں بھی ہو'تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔

(ابو داؤد المناسك باب زيارة القبور - ٢٠٤٢ امام ووي في مجمع كما)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول الله عظی نے ایک آدمی کونماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اس نے نہ الله تعالیٰ کی حمد بیان کی نہ آپ عظی پر درود پڑھا۔ آپ عظی نے فرمایا'' اس نے جلد بازی کی ۔'' پھراسے بلایا اور فرمایا'' جب تم نماز پڑھوتو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنابیان کرو۔ پھر نبی اکرم عظی پر درود پڑھو۔ پھر جو چا ہو مانگو۔''

(ابو داؤد كتباب المصلاة بباب الدعباء حد ١٤٨١ ترمذى ابواب الدعوات باب فى ايسباب المدعباء بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبى عليه وآله وسلم قبله على على النبى عليه وآله وسلم قبله عدد ٢٠٤٧ مام وهي اوران جهال في محملها)

صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھا کہ' یا رسول اللہ! اللہ نے ہمیں آپ عظیفہ پر کیسے درود پڑھیں؟'' آپ ہمیں آپ عظیفہ پر کیسے درود پڑھیں؟'' آپ عظیفہ نے فرمایا''اس طرح پڑھو۔

(اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللهُمَّ بَاللهُمُ اللهُمُ وَعَلَى اللهُمُ ا

''اے اللہ امحمد ﷺ اور آلِ محمد پررحت نازل فر ماجس طرح تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پررحت نازل فر ماجس طرح تونے ابراہیم اور آل ابراہیم پررحت نازل کی ہے۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ امیم پربرکت نازل کی ہے۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بزرگی والا ہے۔'' (بنخاری کتاب احدادیث

الانبياء ـ ح ـ ٣٣٧٥ ـ مسلم الصلاة باب الصلاة على النبي علي النبي علي التشهد ـ ح ـ ٦٠ )

آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے فر مایا'' بیدرود پڑھو:

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَرُوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَاصَلَّيُتَ عَلَى آلِ اِبُرَاهِيُمَ وَ بَارِكُ عَلْى مُحَمَّدٍ وَاَرُوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌمَّجِيْدٌ)

''اے اللہ! محمد علیہ 'آپ علیہ کی بیویوں اور اولا دپر رحمت نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم کی آل پر رحمت نازل فرما جس اور اولا دپر برکت نازل فرما جس طرح تونے ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی ہے۔ بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔''

(بخارى احاديث الانبياء باب ١٠-ح-٣٣٦٩ مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد - ٢٠٠٠)

#### (۵)\_اطاعتِ رسول ﷺ

ایمان بالرسول کا تھیلی تقاضا اطاعتِ رسول ﷺ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ وَمَاۤ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (الساه: ١٠/٥٠)
''اور ہم نے رسول ﷺ کواس لیے بھیجا کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی اعلاء۔''

اس ليےقرآ نِ حكيم ميں

﴿ اَطِيعُوااللَّهُ وَاَطِيعُواا لرَّسُولَ ﴾ كاباربار و كربـ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلكه الله تعالى في رسول الله على كاطاعت كوا بني اطاعت كهاج -هِ مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (الساء: ١٠/٤)

''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللّٰہ کی اطاعت کی۔''

وجہواضح ہے کہرسول دین کے معاملہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ارشادِ الٰہی ہے:

﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ اللَّهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يَوْحَى ﴿ السجد: ٢٠/٤) "اوروه اپنی خواہش نے ہیں بولتے یہ تو وی ہے جواس کی طرف کی گئی ہے۔" اس لیے نبی ارم ﷺ کو ہر معاملہ میں حاکم بنایا گیا۔ فرمایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـوُمِـنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوْكَ فِيمَاشَجَر بينهُم أَمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنُنُفُسِهِمُ حَرَجًا مِّا قَضَيت ويسلِمُو اتسليمًا ﴿ (الساء: ١٠٠٠)

'' تیرےرب کی قتم! کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے تنازعات میں آپ ﷺ کے فیصلے سے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے بلکہ سر تسلیم خم کرے۔''

الله تعالیٰ کی خوشنو دی رسول ﷺ کی اطاعت میں ہے۔فر مایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبَوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ ه

''اے نبی ﷺ! کہد واگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو۔اللہ تعالیٰ بھی تم ہے محبت کرے گا۔'' (آل عددان: ۳۱/۳)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ ﷺ کے فیصلے کے بعد کسی کوانکار کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ وَمَاكَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرَا اَنُ يَكُونَ لَهُمُ النَّحِيرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ وَمَنُ يَعُصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَكَ لَا مَبِينًا \* (الاحزاب:٣٦/٢٣)

''کی مومن مرداورغورت کو بیچ تنہیں ہے کہ جب اللہ اوراس کا رسول ﷺ کسی معاطعے کا فیصلہ کرد ہے پھراس معاطعے میں اس کی کوئی ذاتی رائے یا اختیار رہے۔جو اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی نافر مانی کرتا ہے وہ صریح گمراہی میں ہے۔''

الله اوراس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں کامیا بی ہے۔

''اور جو خص الله اوراس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے پس اس نے بڑی کامیانی حاصل کی۔''

رسول الله ﷺ نے فر مایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم نے پوچھاا سے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا۔ آپ نے فر مایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔ (صحيح بخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله على مديع بخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله

الله اوراس كرسول عَنْ كَلَ اطاعت نه كرنے والے بى ناكام بيں۔ ﴿ يَكُومَ تُكَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُولُونَ يلَيْتَنَا اَطَعَنَا اللّهَ وَاَطَعُنَا الرَّسُولَا ﴾ (الاحزاب:٣٣/٧٣)

'' جس دن ہم ان لوگوں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ بلیٹ کریں گے تو وہ کہیں گےا ہے کاش! ہم اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔''

## (٢)\_رسول الله ﷺ كاحسنِ تعليم

سیدنامعاویہ بن الحکم رضی القد تا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول القد ﷺ کے ساتھ نماز بڑھ رہا تھا کہ استے میں ایک شخص کو چھینک آئی ۔ میں نے (حب دستور) یہ دستور کے اللہ کہا۔ لوگوں نے ججھے گھور نا شروع کر دیا۔ میں نے کہا''میری ماں مجھ پرروئے تم لوگ کیوں مجھے گھور دہ ہو''لوگوں نے اپنے ہاتھ را نوں پر مارے جب میں نے دیکھا کہ لوگ کیوں مجھے قاموش کرانا چا ہتے ہیں تو میں خاموش ہوگی جب رسول اللہ سے نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چا ہتے ہیں تو میں خاموش ہوگی جب رسول اللہ سے نے سلام پھیرا تو میرے ماں باپ آپ برقربان میں نے آپ سے بہتر تعلیم دینے والانہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد 'اللہ کی قتم نہ آپ نے مجھے دھمکایانہ مارا'نہ برا بھلا کہا۔ بلکہ فرمایا۔ بیٹ شک نماز میں لوگوں سے گفتگو جائز نہیں ۔ نماز تو بس تبیع 'تکبیر اور راء قرآن کے لیے ہے۔

(صحيح مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة .ح.٣٧٠)

#### (۷)\_رسول الله على كى دليرى

(بخارى كتاب الجهاد والسير باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة عند ١٤٣٦٬٢٩١)

## والدين كے حقوق

#### والدین کےساتھ حسن سلوک

نبی رحمت ﷺ نے تین بار فر مایا''اس کا ناک خاک آلود ہوجس نے بڑھا پے میں اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو پایا پھر (ان کی خدمت کرکے ) جنت میں نہ گیا۔''

(مسلم البر والصلة باب رغم انف من ادرك ابويه او احدهما حداده)

ایک صحابی نے آپ ﷺ بے عرض کیا''اے اللہ کے رسول ﷺ امیرے حسنِ
سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا''تیری مال''اس نے کہا'' پھر کون؟''آپ ﷺ نے
فرمایا'' تیری مال'' اس نے کہا ''پھر کون؟''آپ ﷺ نے فرمایا'' تیرااباپ۔ پھر
جوتمہارے سب سے زیادہ قریب ہو۔''

(بخارى الادب باب من احق الناس بحسن الصحبة عدا ٩٧١ عمسلم البروالصلة باب برالوالدين وانهما احق به عدا ٢٥٤٨)

سیدنا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے نبی کریم ﷺ سے بوچھا ''الله کو کونسا

عمل زیادہ محبوب ہے؟'' آپ ﷺ نے فرمایا''وقت پرنماز پڑھنا۔''پوچھا'' پھر کونسا؟'' آپ ﷺ نے فرمایا''والدین کے ساتھ حسنِ سلوک۔''پوچھا''پھر کونسا؟'' فرمایا''اللہ

کے رائے میں جہاد کرنا۔'

(بخارى كتاب المواقيت باب فضل الصلوة لوقتها ـ حـ٧١٥.مسلم الايمان ـباب بيان

كون الايمان بالله تعالى افضل الاعمال ـحـ٥٨)

ایک صحافی نے آپ ﷺ ہے مرض کیا'' میں آپﷺ ہے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں'اور اللہ تعالیٰ ہے اجر کا طالب ہوں۔' آپ ﷺ نے پوچھا'' کیا تیرے

ماں باپ زندہ ہیں؟''اس نے کہا'' دونو ں زندہ ہیں۔''آپ ﷺ نے فر مایا کہ''اگرتو واقعی اجر کا طالب ہےتو ان کی اچھی طرح خدمت کر۔''ایک روایت میں ہے کہ

"ففيهما فجاهد" لين ان من جهادكر-"

(بخارى كتاب الجهاد با ب الجهاد باذن الابوين عدد ٣٠٠٤.مسلم البروالصلة باب برالوالدين وايهما احق به ع٠٠٠)

سیدہ اساء بنت ابی بکرصدیق رض القد تعالیٰ عند کی مشرکہ مال معاہدہ حدیبیہ کے دوران مدینہ میں اپنی بیٹی کے پاس آئیں۔انہوں نے رسول اللہ عظیمی سے بوچھا کہ' کیا میں اپنی مال سے حسنِ سلوک کرول۔آپ عظیمی نے فر مایا'' ہاں! تم اپنی مال سے صلدرحی

کرو۔''

(بخارى كتاب الهبة باب الهدية للمشركين ع-٢٦٢ مسلم كتاب الزكوة باب فضل

النفقة والصدقة على الاقربين ـحـ٣٠٠٠)

آپ ﷺ نے فرمایا ''والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ پس تواس کی حفاظت کر۔''

(ترمذی ابواب البر والصلة باب الفضل فی رضاالوالدین ـ عـ ۱۹۰۰) امام *ترندی نے حسن* صحح کہا ـ ابنِ حبان ٔ ماکم اور ذہبی نے صحح کہا)

آپ ﷺ نے فرمایا''اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا' ماں باپ کی نافرمانی کرنا'ناحق قتلِ نفس(ناحق کسی کوماردینایاخودکشی کرنا)اور جھوٹی قتم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔''

(بخارى كتاب الايمان والنذورباب اليمين الغموس ح-٥٦٢٥)

#### والدين کوگالی دينا

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا'' اپنے والدین کوگالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔' صحابہ نے عرض کیا'' کیا کوئی شخص اپنے والدین کوگالی دے سکتا ہے؟''آپ ﷺ نے فرمایا'' ہاں! ایک شخص کسی کے باپ یامال کوگالی دیتا ہے تو وہ بلیٹ کراس کے باپ یامال کوگالی دیتا ہے (اس طرح وہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بنا)

(بخارى كتاب الادب باب لايسب الرجل والديه .ح.٩٧٣ د.مسلم كتاب الايمان باب بيان الكبائر واكبرها .ح.٩٠)

## والدین کی وفات کے بعد فر مانبر داری

سیدنا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا'' والد کی وفات کے بعداس کی بہتر فر ماں برداری سیے کہاس کا بیٹااس کے دوستوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرے۔''

(صحيح: مسلم كتاب البروالصلة.ح.٢٥٥٦)

سیدناعبداللہ بن عمر رضی القد تعالی عنہ کوراستے میں ایک دیہاتی ملا۔ آپ نے اسے
سلام کیااورا سے اپنا گدھاد ہے کر کہا''اس پرسوار ہوجاؤ۔'اسے اپنا عمامہ دیااور کہا''اسے
اپنے سر پر باندھ لو۔' ابن وینار نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا'' اللہ آپ کا بھلا
کرے۔ یہ دیہاتی لوگ تو تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہوجاتے ہیں (انہیں اتنا دینے کی کیا
ضرورت تھی) آپ نے فرمایا''اس شخص کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عندکا
دوست تھا اور میں نے رسول اللہ عیالتے سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آ دمی
اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرے۔

(مسلم كتاب البر والصلة باب صلة اصدقاء الاب والام ونحوهما ح-٢٥٥٦)

# الله اوراس کے رسول ﷺ کی نافر مانی میں والدین کی اطاعت نہیں ہے

سیدناسعد بن ابی وقاص رض الله تعالی عنداسلام لا چکے سے (ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں )ایک دن ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک وہ اسلام کا انکار نہ کرے وہ ان سے نہیں بولیس گی ۔ نہ کھا کیں گئیں گی ۔ ان کی والدہ نے ان سے بہجی کہا کہتم یہ ہوکہ بے شک اللہ نے تم کووالدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے ۔ میں تمہاری میں ہوں اور میں تمہیں اسلام چھوڑ نے کا حکم دیتی ہوں ۔ تم میرا کہا مانو تین دن وہ اس حالت میں رہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہوگئیں ۔ ان کے بیٹے عمارہ نے ان کو پانی حالت میں رہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہوگئیں ۔ ان کے بیٹے عمارہ نے ان کو پانی حالت میں رہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہوگئیں ۔ ان کے بیٹے عمارہ نے ان کو پانی حالت میں رہیں ہوش آیا تو وہ سعدرضی اللہ تعالی نے بیآیات

## نازل فرمائيں۔

﴿ وِإِنْ جُهَدَاكَ عَلَى آنُ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيُسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدَّنْيَامَعُرُوْفاً ﴾ (لقمان ٢٣/١١)

"اوراگروہ تجھ سے جھگڑا کریں کہ تو میرے ساتھ اس کوشریک بناجس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کا کہانہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ الجھے انداز سے سلوک کر۔"

(صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه باب في فضل سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه - ١٧٤٨)

# مشرک والدین کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں

رسول الله على نالله تعلی نے الله تعالی سے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت طلب کی الله تعالی نے اجازت نہیں دی۔ پھر آپ نے ان کی قبر پرتشریف لے گئے۔

گی اجازت طلب کی الله تعالی نے اجازت دے دی۔ آپ ان کی قبر پرتشریف لے گئے۔

آپ خوب روئے صحابہ کرام بھی روئے پھر آپ نے فر مایا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ
اس سے موت یاد آتی ہے۔

(صحيح مسلم كتاب الجنائز باب استئذان النبي عليه ربه في زيارة قبر امه ١٠٠٠- ٩٧٦.)

# اولا د کے حقوق

#### اولا د کی تربیت

گ اولاد کا سب سے بڑا حق بیہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے تا کہ وہ جہنم کی آگ سے نے سکیس۔

الله تعالیٰ نے فر مایا۔

﴿ يَـٰٓا يَهَـاالَّـذِيـُنَ الْمَنُـوُ اقُوۡۤ الْنُفُسَكُمُ وَاَهۡلِيُكُم نَارًاوَّ قُوْدُهَاالنَّاسُ والْحِجَارَةُ ﴾ (التحريم:٢٦٠٠)

''اےا بمان والو!اپنے آپ کواوراپنے گھر والوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں۔''

آپ ﷺ نے فرمایا''جب تمہارے بچے سات سال کے ہوجا کیں تو انہیں نماز پر سے کی تلقین کرواور جب وہ دس برس کے ہوجا کیں تو انہیں نماز چھوڑ نے پر سرزنش کرواور

ان کے بستر جدا کردو۔''

(ابو داؤد كتباب الصلاة باب متى يومر الغلام بالصلاة . ح.٤ ٩٤ . ترمذى الصلاة بباب ما ماجاء متى يومر الصبى بالصلاة .ح.٧ . ٤ . ترندي ما مم اورذ بي في مرالصبى بالصلاة .ح .٧ . ٤ . ترندي ما مم اورذ بي في مرالصبى

ام المومنین ام سلمہ رض الله عنها کے بیٹے آپ ایک کے زیر پرورش تھے۔ کھانا کھاتے وقت ان کا ہاتھ پورے بیالے میں گھومتا تھا۔ آپ بیک نے فرمایا''بسم اللہ پڑھو' وائیں ہاتھ سے کھا وَ۔''

(بخارى الاطعمة باب التسمية على الطعام والاكل باليمين -ح-٣٧٦ مسلم الاشربة باب آداب الطعام والشراب واحكامهما -ح-٢٢٠)

سیدناحسن بن علی رضی الله تعالی عنہ نے صدقہ کی ایک تھجورا پنے منہ میں ڈالی تو آپ علی ہے فر مایا۔'' میں میں اسے کھینک دو کیا شمصیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟''

(بخارى الركودة باب مايذكر في الصدقة للنبي عَلَيْلًا .ح. ١٩١ مسلم كتاب الزكوة باب تحريم الزكوة على النبي عُلَيْلًا .ح. ١٠٦٩)

## بيوي بچوں برخرچ كرنا

آپ عظی نے فرمایا''ایک دینار جہاد فی سبیل اللہ میں خرج کیا۔ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرج کیا۔ایک دینار ملین پرصدقہ کیا اور ایک دینار بال بچوں پرخرج کیا۔ کیا۔ان میں سب سے زیادہ اجراس دینار میں ہے جوتو نے اپنے بیوی بچوں پرخرج کیا۔

(مسلم الزکوۃ 'باب فضل النفقة علی العیال والمملوك عدد ۹۹۹)

آپ ﷺ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تو اپی جائیداد کا تہائی (۱/۳)
حصہ خیرات کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فر مایا کہ' تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے اس لیے کہتم
اپنے وارثوں کوصاحبِ حیثیت چھوڑ کر جاؤ۔ بیاس سے بہتر ہے کہتم اپنے بچوں کو کنگال کر
محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے جاوَاور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یا در کھوتم جوبھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پرتمہیں اجر ملے گاحتیٰ کہ جولقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔''

(بخسارى الايمان باب ماجاآءان الاعمال بالنية والحسبة ع- ٥٦ مسلم كتاب الوصية بالثلث ع- ١٦ ٠ مسلم كتاب

ام المومنین عائشہ صدیقہ رض اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی۔ آپ رض اللہ تعالی عنہا نے اسے تین کھجوریں دیں۔ دواس نے اپنی بیٹیوں کو دیں اور تیسری کھانے کے لیے منہ کی طرف بڑھائی تھی کہ بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس نے اس کے دوجھے کیے اور دونوں میں تقسیم کردی۔ آپ نے اس واقعہ کا ذکر نبی کریم سیسے کیا تو آپ میں تقیم کے اور دونوں میں تقسیم کردی۔ آپ نے اس واقعہ کا ذکر نبی کریم سیسے کیا تو آپ میں تقیم نے فر مایا'' اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ممل کی وجہ سے جنت واجب فر ما دی (یافر مایا) اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔''

(مسلم كتاب البر والصلة باب فضل الاحسان الى البنات - . ٢٦٣)

آپ نے فرمایا۔جس کواللہ تعالی بیٹیاں عطافر مائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر ہے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے پر دہ بن جائیں گی۔

(بخاری الزکوہ باب اتقواالنار ولوبشق تمرہ جرہ ۱۶۱۸۔مسلم جرہ ۲۶۲۹) امسلمہ رض اللہ تعالی عنبانے آپ عیاقت سے بوچھا کہ''میں ابوسلمہ کی (پہلی بیوی سے )اولا دیر خرج کروں تو کیامیر ہے لیے کوئی اجر ہے؟''آپ عیاقت نے فرمایا''تم ان پر جوخرچ کروگی اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔'' (بخاری کتیاب البزکورة بیاب الزکوة علی الزوج والایتام فی الحجر ح-۲۰، ۱۰سلم کتاب الزکاة بباب فضل النفقة والصدقة علی الاقربین والزوج والاولاد ح-۱۰۰۱)

نی اکرم علی نی فرمایا (جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش اور تربیت کی حتی کہ وہ بالغ ہوگئیں والے دن وہ اور میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح دو انگلیاں۔ "آپ علیہ نہیں ملاکردکھایا۔

(مسلم كتاب البر والصلة والادب باب فضل الاحسان الى البنات .ح. ٢٦٣١)

#### اولا دمیں برابری

بعض الاولاد والهبة ع-١٦٢٣)

نعمان بن بشیررض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ان کے والد بشیر بن سعد نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا اور نبی کریم علی کے دبیت بتائی تو آپ علی نے بوچھا'' کیا تو نے اپنے ہر بیٹے کوایک ایک غلام ہبہ کیا ہے؟''بشیر کہنے لگے''نہیں۔'آپ علی نے فرمایا''تو کھراس غلام کو واپس لے لو ۔ الله تعالی سے ڈرواور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔'' ایک روایت کے الفاظ یول ہیں''اس معاملے پرمیر ےعلاوہ کسی اورکو گواہ بنالو ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔''میر بے والدواپس آئے اوروہ دیا ہوا عطیہ واپس لے لیا۔

گواہ نہیں بن سکتا۔''میر بے والدواپس آئے اوروہ دیا ہوا عطیہ واپس لے لیا۔

(بخاری کتاب الهبة باب الهبة للولد ج ۸۶۰ مسلم :کتاب الهبات باب کراھة تفضیل

آج بہت ہے والدین اپنی اولاد کو ضائع کررہے ہیں۔ انہیں اپنی اولاد کے مشاغل اور سرگرمیوں کاعلم نہیں۔ نہوہ انہیں نیکی کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ بری خصلتوں سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کی صالح تربیت والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی فائدہ محکم دلائل وہراہیں سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مند ہےاوران کی وفات کے بعد بھی۔

نبى رحمت علي نفر مايا:

جب بندہ مرجا تا ہے تو اس کاعمل ختم ہوجا تا ہے سوائے تین اعمال کے

ا\_صدقه ُجاريه

۲۔ابیاعلم کہلوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا 'میں۔

س\_صالح اولا دجواس کے لیے دعا کرتی ہے۔

صحيح مسلم كتاب الوصية .باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته.ح. ١٦٣١)

اولا دیے محبت

نی رحمت عظی نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عند کا بوسہ لیا۔ اقرع رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا''میرے دس بچے ہیں۔ میں نے آج تک ان میں سے کسی کا بھی بوسہ ہیں لیا۔''آپ علی میں سے کسی کا بھی بوسہ ہیں لیا۔''آپ علی اس کی طرف و یکھا اور فرمایا''جوکسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔'' (بخداری کتساب الادب باب رحمة الولد و تقبیله و معانقته ح ۷۹۰۰ مسلم :کتاب الفضائل باب رحمته الصبیان و العیال ح ۲۳۱۸

# بیوی کے حقوق

#### محبت

اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ وَمِ نُ الْيَتِ ﴾ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مَّلَ الْمُنَافِ الْمُعَمَّةَ ﴾ (الروم: ٢٠/٣) اَرُوَ اجَالَّتَسُكُنُو اللَّيهَ اوَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً ﴾ (الروم: ٢٠/٣) ''اوراس كي نشانيول ميں سے ہے كه اس نے تمہارے ليے يوياں پيداكيس تاكيم ان كى طرف (مائل موكر) سكون حاصل كرواوراس نے تمہارے درميان محبت وشفقت پيداكردى۔''

رسول الله عَنِي نَ فرمایا'' دنیا ساز وسامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔''

(مسلم كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المراة الصالحة ـحـ٧٦٤١)

آپ ﷺ نے فر مایا''تم میں کامل ترین مومن وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں بہتر وہ ہے جوانی عور توں کے حق میں سب سے بہتر ہے۔''

(ترمذى ابواب النكاح باب ماجآء في حق المرأة على زوجها عدا ١١٦٢ المام تذى في

حسن صحیح' حاکم' ذہبی اوراین حبان نے صحیح کہا)

آپ ﷺ نے فر مایا''مومن مرداپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔اگراس کی ایک عادت یاصفت اسے ناپند ہوگی تواس کی دوسری صفت سے وہ خوش ہوگا۔''

(مسلم:كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ح. ٩ ٦ ٩ )

#### حسن سلوك

معاملات میں زمی' چبرہ کی شگفتگی' بات میں ادب واحتر ام ہی وہ اچھی معاشرت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔

﴿ وَعَاشِرُ وُهُنَّ بِالْمَعُرُ وُفِ ﴾ (الساء: ١٩/٤)

''اورعورتوں ہےمعرو**ٺ**طریقہ سے نباہ کرو۔''

آپ ﷺ نے بیوی کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا'' جبتم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ۔ جب تم لباس پہنوتو اسے بھی پہناؤ۔اس کے منہ پرنہ مارو۔اسے برا بھلانہ کہوادراس سے گفتگوترک کروتو صرف گھرکی حد تک۔

(ابو داؤد کتاب النکاح باب فی حق المرأة علی زوجها ج ۲۱۶۲ مام نودی نے حس کہا)

آپ میلی نے فرمایا ''عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ پہلی سے پیدا کی گئی
ہے ۔ وہ کی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوگی اور پہلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ وہ ہے
جو بلند ہے۔ اگرتم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے تو ڑ ڈالو گے۔ اور اگر چھوڑ دو گے تو
ٹیڑھی ہی رہے گی ۔ لہذا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔''

(مسلم :كتاب الرضاع ـباب الوصية بالنساء-ح-١٤٦٧)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک روایت میں ہے۔

''عورت پہلی ہے پیدا کی گئی ہےاورکسی طرح تمہارے لیے سیدھی نہ ہوگی۔لہذا اگرتم اس ٹیڑھ کی حالت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہوتو اٹھالو۔اوراگرتم اسے سیدھا کرنے لگو گےتوا ہے توڑدو گےاوراس کا توڑ ناطلاق ہے۔

(بخارى كتاب النكاح باب المداراة مع النساء -ح . ١٨٤ - مسلم :كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء -ح . ٧٤١ وقبل ٧٦٤ ١ / ٥٩)

بہت سے شوہراپنی بیویوں کو درجہ کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق بیناممکن ہے۔ای لیے ایسے میاں بیوی کی زندگی تنگ رہتی ہے۔وہ اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔

لہذا آ دمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی ہے حسن سلوک کرے۔ جو پچھ بیوی سے میسر آئے وہ لے لے کیونکہ اس کی طبیعت میں ٹیڑھ ہونالازمی ہے۔

## بيو يوں ميں عدل

اگرخاوندگی ایک سے زیادہ ہیویاں ہوں تو ان کے اخراجات' رہائش اور شب بسری غرض تمام امور میں ممکن حد تک عدل کرے۔ان میں ایک کی جانب میلان رکھنا بڑا گناہ ہے۔البتہ بعض امور مثلاً محبت اور دل کی خواہش میں عدل نہ ہوتو خاوند پر گناہ نہیں کیونکہ بیاس کے بس میں نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا''اے اللہ! بیریری تقسیم ایسے معاملہ میں ہے جس پرمیرا اختیار ہےاور جس بات میں میرااختیار نہیں بلکہ تیرااختیار ہےاس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔'' (ابو داؤد كتاب النكاح باب في القسم بين النساء .ح. ٢١٣٤ من مبان اور عام في القسم بين النساء .ح. ٢١٣٤ من التي مبان

ر بیت

الله تعالی فرما تاہے۔

﴿ يَا لَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَاقُوْ الْنَفْسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ \* (التحريم:٢٦/٦)

''اےایمان والو!اپے آپ کوادراپنے گھر والوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا بندھن انسان اور پھر ہیں۔''

بیوی گھر والوں میں شامل ہے لہٰذااسلامی تعلیمات پڑمل پیراہونے کے لیےاس کی تربیت کرے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا'' امام ذمے دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ مردا ہے اہل پر حاکم اور ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت (اہل خانہ) کے بارے میں پوچھا جائے گا'عورت اپنے خاوند کے گھر کی تگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ خادم اپنے آقا کے مال کا تگران ہے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ خادم اپنے آقا کے مال کا تگران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس تم سب (اپنے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس کی جائے گا۔ پس تم سب (اپنے اپنے دائرے میں ) تگران اور ذمے دار ہواور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔''

(بخارى كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق ـ حـ ٢٥٥٣ ـ مسلم : كتاب الاماره باب فضيلة الامام العادل ـ حـ ١٨٢٩ ) لھند ابیوی کوبے پردہ باہر نکلئے نامحرم لوگوں سے ملنے سے منع کرے۔اخلاقی اور عملی خرابیوں سے اسے بچائے۔اسے اللہ اور رسول علیہ کے احکام سے بغاوت کی زندگ گزارنے کے لیے کھلامیدان نہ دے۔

آپ ﷺ نے فر مایا''اللہ کی بندیوں کومساجد سے ندروکو۔اگرکسی کی عورت اس سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تومنع نہ کرو۔''

( بخارى الاذان باب استيذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد.ح. ٨٧٣ مسلم . الصلاة باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة - ٢٤٤٤)

## نكاح ميں عورت كى مرضى

خنسا بنت خدام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنبا کا نکاح ان کے والدنے کسی مخص سے کر دیا وہ بیوہ تھیں اور اس نکاح کو پیند نہیں کرتی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور سار ا ماجرا سایا۔ رسول اللہ ﷺ نے نکاح کومستر دکر دیا۔

﴿صحیح بـخـاری کتـاب الـنـکـاح بـاب اذازوج الـرجـل ابـنتــه وهی کارهة فنکاحـه مردود.حـ۱۳۸۰ه)

#### بیوی کارازافشانه کرے

آپ ﷺ نے فرمایا''اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کا مقام قیامت کے دن بدترین ہوگا جواپی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اس کا راز افشا کرتا ہے ( یعنی دوستوں میں مزے لے لے کربیان کرتا ہے۔'' (مسلم)كتاب النكاح باب تحريم افشاء سرالمرأة ـحـ٧٤٢)

#### د بندارغورت سے نکاح

آپ ﷺ نے فرمایا''عورت سے چاروجوہ کی بناپر نکاح کیاجا تاہے۔

ا۔ اس کے مال کی بنایر

۲۔ اس کے خاندانی حسب ونسب کی بنایر

س<sub>د اس کے حسن و جمال کی بناپر</sub>

ہ۔ اس کے دین کی بناپر

پستم دین کی بناپرنکاح کرو۔''

بختاري كتاب النكاح أبياب الأكتفاء في الندين .ح. ٩٠٠ مسلم :كتاب الرضاع ـبا ب استحباب نكام ذات الدين ـم ـ ٢٠٤٠)

#### بیوی پر بے جاشک کرنا

ایک دن ایک دیا اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا''میری یوی نے کالا بچہ جنا ہے (مجھے اس پر شبہ ہے ) آپ ﷺ نے فرمایا۔ تمبارے اونٹوں کے رنگ کیسے ہیں۔ اس نے کہا سرخ آپ ﷺ نے فرمایا ان میں کوئی بھورا بھی ہے اس نے کہا ہاں ہے آیا اس نے کہا میں بھھتا ہوں کہ (او پراصل میں کوئی بھورا اونٹ ہوگا ) اور اس کی اصل نے اس طرح نکالا ہوگا۔ تو آپ ﷺ نے کوئی بھورا اونٹ ہوگا ) اور اس کی اصل نے اس طرح نکالا ہوگا۔ تو آپ ﷺ نے

فر مایا تیرے بچہ کو بھی اس کی اصل نے ایسائی نکالاہے تیرے آباؤ اجداد میں کوئی کالا ہوگا جس کے اثرے یہ بچہ کالا بیدا ہوا ہے۔)

(صحيح بخارى كتاب الطلاق باب اذا عرض بنفى

الولد ـ ح ـ ۵۳۰ صحيح سلم كتاب اللعان ـ ح ـ ۱۵۰۰ )

## بیوی کا خاوند کے مال سے کچھ لے لینا

ابوسفیان کی بیوی مندہ رضی اللہ تعالی عظما نے رسول اللہ عظیم ہے عرض کیا کہ ابوسفیان رضی اللہ تعلق ہے عرض کیا کہ ابوسفیان رضی اللہ تعلق عند فر را بخیل آ دمی ہیں تو کیا مجھ پرکوئی گناہ ہوگا اگر میں ان کے مال میں سے اپنے بچول کے لیے (بغیراجازت) بچھ لے لول ۔ آپ نے فر مایا گناہ نہیں ہوگا مگر دستور کے مطابق لینا۔

(بخارى ابواب المناقب ذكرهند بنت عتبة رضى الله تعالى عنها.ح. ٣٨٢٥ ومسلم كتاب الاقضية باب قضية هند.ح. ٤٧٧١)

## خاوند کے حقوق

#### اطاعت

کمرد کااپنی بیوی پر بیرخق ہے کہوہ ہرا یسے کام میں اس کی اطاعت کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہو۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا''جبآ دی اپنی بیوی کواپے بستر کی طرف بلا کے اور وہ نہ آئے 'اور اس کا خاوندوہ رات اس سے ناراضگی کی حالت میں گزارے توضیح تک فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں۔'' اورا یک روایت میں ہے کہ''وہ اللہ جوآ سانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ خاونداس سے راضی ہوجائے۔''

(بخاری کتاب بدء الخلق باب اذا قال احدکم آمین ـحـ۳۲۳۷ـمسلم کتاب النکاح ـباب تحریم امتناعها من فراش زوجها ـحـ۷۶۳۱)

آپ ﷺ نے فرمایا'' اگر میں کسی کو کسی کے لیے بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو بحدہ کرے۔''

(ترمذی ابواب الرضاع باب ماجاه فی حق الزوج علی المرأة ـحـ۱۱۵۹ د ام *رّ ذکی نے حن صحح ک*ہا)

ک آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' جسعورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا خاوند اس سےخوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔'' (ترمذى ابواب الرضاع باب ماجاء فى حق الزوج على المرأة على ١١٦١٠ الم مرّمَدى فَ حن ما م الروبي في المراه على المراه على المراه عن ما م الروبي في المراه المراع المراه المرا

آپ ﷺ نے فر مایا''اگر کسی عورت کا خاوندگھر پر موجود ہوتو وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔''

(بخارى كتاب النكاح باب لاتاذن المرأة في بيت زوجها لاحدالاباذنه عده ١٠٤٥ مسلم كتاب الزكوة باب ماانفق العبد من مال مولاه عدد ٢٠٠٠)

رسول الله ﷺ نے فر مایا جب آ دمی اپنی حاجت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فورا آ جائے اگر چہوہ تنور پر (روٹی پکانے میں مصروف) ہو۔

(ترمذي ابواب الرضاع باب ماجاء في حق الزوج على المرأة ـحـ١٦٦٠)

نی کریم ﷺ نے فرمایا۔جوعورت دنیامیں اپنے خاوندکو ایذ ایبنچاتی ہے تو اس کی

حورعین میں سے ہونے والی بیوی کہتی ہے۔اللہ تجھے ہلاک کرے اے ایڈا مت پہنچا

کیونکہ بیتو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے۔عنقریب بیتھ سے جداہوکر ہمارے پاس

آئے والا ہے۔(ترمذی ابواب الرضاع ح-۱۷۶۰ ابن ماجه کتاب النکاح باب فی

المرأة توذى زوجها ـ حـ ٤٧١٠)

## عورتيں جہنم میں

سول الله علیہ نے عورتوں سے فرمایا۔ صدقہ کرو۔ اس لیے کہ عورتیں کثرت محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے جہنم کا ایندھن ہوں گی ۔ایک عورت نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ تم کشرت سے شکایت کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔'پ

(صحيح مسلم كتاب العيدين باب صلاة العيدين-ح-٥٨٥)

#### عزت وناموس كي حفاظت

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَةِ الْأَوْلَى ﴿ ثَاوِراتِ عَلَيْ اللَّهُ اللللللَّاللَّا اللَّهُ الللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّ

نيز فرمايا ـ

﴿ فَلَا تَخْضَعَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ ﴿ فَكُلِهُ مَرَضُ ﴿ ثَلِهِ مَرَضُ ﴿ ثَلِي اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَرَدُهُ مِن كُولَ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَرَدُهُ مِن كُولَ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن اللَّا

فرمایا۔ ﴿ وَقُل لَـلْمُومِنتِ يَغُضُضُنَ مِن اَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فَرَوْجَهُنَ وَلَا يُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (النود: ٢١/٢١) فُروْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (النود: ٢١/٢١) ''اورمومن عورتوں سے کہدد بجے کہ آئکس جھکا کر کھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جوخود ظاہر ہوجائے۔''

# رشتہ داروں کے حقوق

#### حسن سلوك

(بخارى كتاب الأدب باب من وصل وصله الله ـحـ٩٨٧ - مسلم :كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ـ حـ٤ ٢٥٥ )

آپ ﷺ نے فرمایا'' جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہواہے جاہے

ك.

ا۔ مہمان کی عزت کرے

۲۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے

۳- ہھلائی کی بات کرے یا پھرخاموش رہے۔

(بخارى كتاب الادب باب من كان يومن بالله ع-٢٠١٨. مسلم :كتاب الايمان باب

الحث على اكرام الجار والضيف.ح.٧٤)

، آپ ﷺ نے فرمایا'' جو شخص اپنی روزی میں فراخی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو

وہ صلد حمی کرے۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(بخارى كتاب الادب باب من بسط له فى الرزق ع-٩٨٦ مسلم :كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ع-٢٥٥٧)

یک آپ ﷺ نے فرمایا ' قطع رحی (رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔''

(بخارى كتاب الادب باب اثم القاطع ح-٤٨٥٥ مسلم :كتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ح-٢٥٥٦)

### بدسلوكى كے بدلے حسن سلوك

ک ایک صحابی نے عرض کی ' یا رسول اللہ ﷺ امیر ہے پھورشتہ دارا ہے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق تو ڑتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میر ہے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان سے حمل اور برد باری سے پیش آتا ہوں اور وہ میر ہے ساتھ نا دانی سے پیش آتے ہیں۔' آپ ﷺ نے فرمایا''اگر ایسا ہی ہوں اور وہ میر ہے ساتھ نا دانی سے پیش آتے ہیں۔' آپ عظیم نے فرمایا''اگر ایسا ہی ہے جسیما کہ تو نے کہا ہے تو ' تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ان کے مقابلے میں تیر ہے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے میں تیر ہے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا۔' (مسلم کتاب البرو الصلة باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها ہے۔ ۸۰۰۰) کا۔' (مسلم کتاب البرو الصلة باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها ہے۔ جو ( کسی رشتہ دار کے ساتھ ) احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس ساتھ ) احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے قطع حمی (بدسلوکی ) کی جائے تو وہ صلہ رحمی (اچھا سلوک) کرے۔'

(بخارى كتاب الادب باب ليس الواصل بالمكافى - ٥٩٩٠)

جنگ بنوم مطلق سے والیسی کے وقت رسول اللہ عظیمہ نے مدینہ کے قریب ایک مقام پر قیام کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا قضائے حاجت کے لیے روانہ ہو کمیں اور اسلامی شکر سے کافی دور چلی گئیں۔ وہاں ہارٹوٹ کرگر گیا جس کی تلاش میں انہیں کافی دیریلگ گئی۔ اسی اثناء میں اسلامی فوج اس منزل سے روانہ ہوگئی۔ ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی دیریلگ گئی۔ اسی اثناء میں اسلامی فوج اس منزل سے روانہ ہوگئی۔ ان دنوں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کا مودج اونٹ پررکھتے ہوئے لوگ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنھا اس میں موجود ہیں۔ جب آ با پنی منزل پرآ کیں تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ وہ ہیں بیٹھ گئیں۔ پھر انہیں نیند آ گئی اور وہ سوگئیں۔

صفوان بن معطل سلمی رض الله تعالی عنداسلامی اشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ صبح کے وقت جب انہوں نے عائشہ صدیقہ رض الله تعالی عنما کود یکھا تو انسالله و انسا الیه راجعون پڑھا۔ اپنے اونٹ سے اتر ے۔ عائشہ صدیقہ رض الله تعالی عنہا اس پرسوار ہو گئیں ۔ صفوان رض الله تعالی عنداونٹ کی لگام پکڑ کر بیدل چلتے ہوئے دو پہر کے وقت شخت گری میں اسلامی اشکر سے جا ملے عبدالله بن ابی اور منافقین کے ایک گروہ کوموقع ملا اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنما پر تہمت لگائی۔

سیدنا ابو پکرصدیق رضی الله تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار مسطح بن ا ثاثہ رضی الله تعالیٰ عنہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل تھے۔حالا نکہ ان کی مفلسی اور رشتہ داری کی وجہ سے ان کا خرچ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذیتے لے رکھاتھا۔

ایک ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصا کی برأت میں آیات نازل

فر ما كين تو ابو بكرصد يق رض الله تعالى عند مطلح رض الله تعالى عند سے تاراض ہو گئے ۔ اور كہا: الله كي قتم ميں مطلح كواب كچھندوں گا۔ الله تعالى نے فر مایا:

﴿ وَ لَا يَـاْ اَتَـلِ اُولُـ والُـ فَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يَاْ اَوُالِى الْقُرْبى وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْ جِرِيْنَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوا وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهُ جِرِيْنَ فِي سَبِيلِ الله وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوا الْاَتُحِبُّونَ اَنُ يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (النور: ٢٢/٢) 

(متر دارول تم میں صاحب فضل ووسعت بیں اوراس بات کی فتم نہ کھا کیں کہ رشتہ دارول تحتاجوں اور بجرت کرنے والوں کو پچھنبیں دیں گے۔ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں ۔ کیاتم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اللہ تم کو بخش دے اللہ تا کہ تا کہ اللہ تا کہ اللہ تا کہ تا ک

اک آیت کے نازل ہونے پر ابو برصدیق رضی القد تعالی عند نے فر مایا واللہ مجھے اپنی بخشش بہت پیند ہے اللہ کا قتم میں مینفقہ بندنہیں کرونگا۔ الغرض انہوں نے مطلح رضی اللہ تعالی عند کا وظیفہ جاری کردیا۔ (بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافان۔۔ ۱۹۱۹)

صدقه میں رشتہ داروں کوتر جیح

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا''جوعورتیں اپنے خاوندوں پراوراپی گودوں میں زیرِ پرورش تیبموں پرصدقہ کرتی ہیں ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ایک رشتہ داری کا اجراور دوسرا صدقے کا اجر۔

(بخارى كتاب الزكوة باب الزكوة على الزوج والايتام في الحجر .ح. ٢٦٦ ا.مسلم: كتاب الزكاة باب فضل النفقة على الاقربين .ح. ١٠٠٠) سبيل المؤمنين 52

سیدناابوطلحہ رض اللہ تعالی عندانصار مدینہ میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب
سے زیادہ دولت مند تھے۔انہوں نے اپنا پسندیدہ باغ بیر جاءاللہ کی راہ میں صدقہ کرتے
ہوئے رسول اکرم ﷺ سے عرض کی کہ'' آپ ﷺ اسے جہال مناسب سمجھیں' اپنے
استعال میں لائیں۔'آپ ﷺ نے فرمایا'' یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے۔اسے اپنے
قرابت داروں میں تقسیم کردو۔' چنا نچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد
بھائیوں میں تقسیم کردو۔'

(بخارى كتاب الزكوة باب الزكوة على الاقارب .ح. ٢٤٦١ مسلم :كتاب الزكوة باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين .ح. ٩٩٨٠)

ام المومنین میمونه بنت حارث رضی الله تعالی عنها نے ایک لونڈی آزاد کی اور نبی رحمت عظیمی سے اس کی اجازت نہیں لی ۔ پھر آپ نے رسول الله عظیمی کو بتایا تو آپ عظیمی نے فرمایا کہ اگرتم وہ اپنے ماموؤل کود ے دیتیں تو تمہارے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا (بخدادی کتاب الذکوة باب من یبدأ بالهبة .ح .٤٠٥٠ مسلم :کتاب الذکوة باب فضل النفقة والصدقة علی الاقربین .ح .٩٩٩٠)

### مشرک رشتہ داروں سے حسنِ سلوک

نی رحمت علی نے فرمایا''بی فلال کی اولا دمیر ے دوست نہیں ہیں۔میر ے دوست نہیں ہیں۔میر ے دوست اللہ اور نیک مومن ہیں۔البت ان سے میری رشتہ داری ہے جے میں ضر ورطح ظار کھتا ہول۔'' (بخاری کتاب الادب باب يبل الدحم ببلالهما ۔ج ۵۹۰۰ مسلم کتاب الایمان باب موالاة المومنین و مقاطعة غير هم ۔ج ۲۰۰۰)

# مومن كافر كاوارث نبيس

جب رسول الله ﷺ نے مکہ معظمہ فتح کیا تو کسی نے آپ ﷺ سے سوال کیا آپ ﷺ نے مکان میں قیام فرما کیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا عقیل نے کوئی مکان چھوڑا ہے۔ عقیل اور طالب کا فرہونے کی وجہ سے ابوطالب کے وارث ہوئے یعلی اور جعفر بنی اللہ تعالی تصمامتلم ہونے کی وجہ سے ابوطالب کے وارث نہیں ہوئے کے ونکہ نہ مون کا فرمون کا۔

(صحيح بخارى كتاب الحج باب توريث دورمكه وبيعها وشرائها ح ٢٧٦٤١٠)

# یر وسیوں کے حقوق

### حسن سلوك

🗸 التدتعاليٰ نے فرمایا۔

﴿ وَبِ الْوَ الِدَيُنِ اِحُسَانًا وَ بِذِى الْقُرُبِي وَ الْيَتَمِي وَ الْمَسكِيُنَ وَ الْمَسكِيُنَ وَ الْمَسكِينَ وَ الْمَسكِينَ وَ الْجَارِ الْجُنبِ ﴾ والْجَارِ ذِى الْقُرُبِي وَ الْجَارِ الْجُنبِ ﴾

"مال باپ و قرابت داروں میسینوں مسکینوں رشتہ دار ہمسابوں اور اجنبی ہمسابوں کے ساتھ احسان کرو۔''

نی رحمت ﷺ نے فر مایا'' جبرائیل ملیہ السلام مجھے ہمسایہ کے حقوق کے متعلق اس قدر تاکید کرتے رہے تا آئکہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اسے وارث بنادیا جائے گا۔''

(بخارى كتاب الادب باب الوصية بالجار حمة ٢٠١٥ مسلم: كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار والاحسان اليه عمد ٢٦٢٥ معروبية بالمعروبية بالمع

س آپ علی نے فرمایا''جو خص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ سے بہتر سلوک کرے۔' (بخساری کتاب الادب باب من کان یومن بااللّه دے۔ ۲۰۱۹ مسلم :کتاب الایمان باب الحث علی اکرام الجار والضیف ح۔ ۸؛ ) اللّه کے علی نے فرمایا'' جبتم شور بے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کرلیا

كرواور پروى كاخيال ركھو۔''

(مسلم كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار والاحسان اليه ع-٢٦٢٥)

سیدہ عائشہ بنی اللہ تعالی عنب نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول ﷺ امیرے دو پڑوی میں۔ ان میں ہے گون میرے تھے کا زیادہ مستحق ہے؟''آپ ﷺ نے فرمایا''جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو۔'' (بحاری کتاب الشفعة باب ای الجوار اقدب ہے۔۲۲۵۹)

#### شريء محفوظ ركهنا

آپ ﷺ نے فرمایا''اللہ کی قتم!و چھل مومن نہیں ۔اللہ کی قتم!و چھل مومن نہیں ۔اللہ کی قتم!و چھل مومن نہیں ۔''صحابہ کرام بنی اللہ تھم جمعین نے بوچھا'' کون یارسول اللہ ﷺ؟''فرمایا''جس کاہمسا بیاس کی شرارتوں ہے محفوظ نہیں ۔''

(بحاري كتاب الادب باب اثم من لم يامن جار ه بوائقه ع.٦٠١٦.مسلم :كتاب الايمان باب تحريم ايذاء الجارع-٤٦٠) >

آپ عظی نے فرمایا'' وہ خص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں ہے اس کا ہمسا بیامن میں نہ ہو۔'' (مسلم کتاب الایمان باب تحریم ایدا، الجارح ٤٦)

### ہمسابیر کی مدد

آپ ﷺ نے فرمایا "تم میں سے کوئی اپنے ہمسایہ کوائی دیوار پر شہتر رکھنے سے ندرو کے۔ "ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عذفر ماتے ہیں "کیا وجہ ہے کہ (اس فرمانِ رسول سے ندرو کے۔ "ابو ہریہ رضی اللہ تعالیٰ عذفر ماتے ہیں "کیا وجہ ہے کہ (اس فرمانِ رسول سے کے باوجود) تم اس حکم کو قبول نہیں کرتے ؟ اللہ کی قتم ! میں اس حدیث کو تمہار سیامنے ہیان کرتارہوں گا۔ "(بخساری کتاب السمنط الم بساب لایسنع جار جارہ ان یغرز ہے۔ ۲۶۱۳ مسلم کتاب البیوع باب غرز الخشب فی جدار الجارے ۲۶۱۳)

## قیامت کے دن حقوق العباد کا فیصلہ

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا۔'' جمہیں قیامت کے دن حق والوں کا حق ضر ورادا کرنا ہوگا ختی کہ سینگ والی بکری سے بغیرسینگوں والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔''

(مسلم كتاب البر 'باب تحريم الظلم ـ حـ ٢٥٨٢)

آ پ نے فرمایا۔جس آ دمی پربھی اینے دوسر ہے سلمان بھائی کا اس کی عزت و آ برو ہے متعلق پاکسی اور چیز ہے متعلق کوئی حق ہوتو اسے جا ہے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کےاس حق سے عہدہ براہو جائے قبل اس کے کدوہ دن آئے جس دن کسی کے پاس دینارودرہمنہیں ہوں گے۔اگراس کے پاسعمل صالح ہوئے تو اس کےظلم کے برابراس ہے لیے لئے جائیں گے۔اگراس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو صاحب حق کی برائیاں اس يرلا ووي جائيس گي - (بخاري كتاب المظالم بباب من كانت له مظلمة ـ حـ ٩٠٤٠) رسول الله ﷺ نے فرمایا کیاتم جانتے ہومفلس کون ہے۔مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز' روز ہ اور زکو ۃ کے ساتھ آئے گالیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ سی کو اس نے گالی دی ہوگی' کسی پر بہتان تراثی ہوگی کسی کو مارا بیٹیا ہوگا۔ پس ان (تمام مظلومین ) کواس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پس اگراس کی نیکیاں ختم ہوگئیں اوراس کے ذیبے دوسروں کے حقوق باقی ہوئے توان کے گناہ لے کراس پرڈال دیئے جا نمیں گے۔ پھراسے جہنم میں پھینک ویاجائےگا۔ (مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم عرب ۲۵۸۱)

# مسلمانوں کے آپس کے حقوق

#### الله کے لیے محبت

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گامیری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں۔آج میں ان کواپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائیے سواکوئی سائیہیں ہے۔

(مسلم .كتاب البروالصلة باب فضل الحب في الله .ح. ٦٦ ٥٠٦)

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ (قیامت کے دن )الله تعالی فرمائے گا۔میری جلالت وعظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ان کے لیے نور کے منبر ہیں (جس پروہ بیٹھیں گے )ان پرانبیاءاور شہداء بھی رشک کریں گے۔

(تـرمـذى ابـواب الزهد بـاب مـاجـاء فى الـحـب فى إللّه ـحـ ، ٢٣٩ ــا بَن حبان فَــُحيُحُ ام مِرّ نـدَى فَــُــن صحِحَ كِها)

رسول الله علیہ فر مایالوگ سونے جاندی کے کانوں کی طرح کا نیں ہیں۔
ان میں زمانہ جا بلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہوئے ۔ جب انہیں دین کی سمجھ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آ جائے۔روحیں مختلف قتم کے فتکر ہیں۔پس ان روحوں میں سے جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پیچان ہوگئ۔وہ (دنیا میں بھی ) آپس میں مانوس ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہیں وہ (دنیا میں بھی ) ایک دوسرے سے الگ ہیں۔

(بخارى ـ كتاب الانبياء باب الارواح جنودمجندة ـ حـ٣٣٣ ـ مسلم : كتاب البر والصلة باب الارواح جنود مجندة ـ حـ٣٦٨ )

آپ ﷺ نے فرمایا''آپس میں محبت' ایک دوسرے پررحم اور مہر بانی میں سب مومن ایک جیسے ہیں۔ اگرجسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتو اس کی وجہ سے ساراجسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہوجا تا ہے۔''

(بخارى كتاب الادب باب رحمة الناس فضل تعاون المومنين عدد ٢٠٦٠ مسلم :كتاب البر والصلة باب تراحم المومنين وتعاطفهم عدد ٢٥٨٦)

آپ ﷺ نے فرمایا''ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصد دسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔''

(بخارى كتاب الادب باب فضل تعاون المومنين -ح-٢٠٢٦ مسلم :كتاب البروالصلة باب تراحم المومنين وتعاطفهم - ح-٢٠٨٥)

آپ عظی نے فرمایا''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک موثن وقت تک موثن وقت تک موثن بیس ہو سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔اور تم اس وقت تک موثن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں متہیں ایس چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے اختیار کروتو باہم محبت کرنے لگ جاؤگے اور وہ یہ

# ہے کہتم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

(مسلم كتاب الايمان باب بيان انه لايدخل الجنة الاالمومنون-ح.٤٥)

آپ ﷺ نے فرمایا''جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اے بتادے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔

(ابو داؤد 'كتاب الادب باب اخبار الرجل لمحبته اياه -ح . ٢٤ ٥ . ترمذى: ابواب الزهد باب ماجاء في اعلام الحب .ح . ٢٣ ٠ . ١ ١٥ م ترفى في اعلام الحب .ح . ٢٣ ٠ . ١ م م ترفى في اعلام الحب .ح . ٢٣ ٠ . ١ م م ترفى في المام ترفى ال

# الله کی محبت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا

نی رحمت عظی نے فرمایا''اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میری محبت واجب ہوگی ان کے لیے جو میرے لیے آپ میں محبت کرتے' میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے ہیں اورایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور میرے لیے ایک دوسرے پرفرچ کرتے ہیں۔'' (موطا مالك کتاب الشعر باب ماجاء فی المتحابین فی اللّه ۔۔ ۲ / ۹۰۳/ ۱۸ نووی نے مجے کہا)

آپ ﷺ نے فرمایا''ایک آدمی کی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا۔اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔اس نے پوچھا''تم کہاں جارہے ہو؟''اس نے کہا کہ''اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے۔اس کے پاس جارہا ہوں۔''فرضتے نے پوچھا''کیا اس کاتم پرکوئی احسان کے جس کی وجہ ہے تم تکلیف اٹھارہے ہویا اس کے احسان کا بدلہ اتار نے جارہ ہوں کہ میں اس سے اتار نے جارہ ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے مجت کرتا ہوں۔' فرشتے نے کہا کہ'' میں فرشتہ ہوں اور (حمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ) اللہ تعالیٰ بھی تم سے مجت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے مجت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے مجت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے مجت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے مجت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے مجت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیا سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کی کیا ہے کہ کی محبت کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کی کی میں فرشتہ ہوں کرتا ہے میں کرتا ہے جیساتم صرف اللہ کیا ہے کہ کی کی کرتا ہے کرتا ہے کہ کی کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کر

و-" (مسلم كتاب البر والصلة والادب باب فضل الحب في الله ع-٧٠٥٧)

#### اہلِ خیر کی زیارت کرنے کابیان

نبی اکرم ﷺ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلق عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعلق عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعلق ان کی زیارت کیا تعالی عنہ سے کہا'' آ وَام ایمن کی زیارت کیا کی تعلی جس طرح رسول اللہ عظی ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔'' وہ دونوں ان کے پاس پنچے تو وہ رو پڑیں۔انہوں نے کہا'' آپ کیوں روتی ہیں؟''ام ایمن نے جواب دیا'' میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے۔'' یہ بات من کرید دونوں بھی رونے لگے۔

(مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ام ايمن ع د ٢٤٥٥)

#### خيرخوانى

سیدناجر ریبی عبداللدرضی الله تعالی عند نے رسول الله ﷺ سے نماز قائم کرنے 'ز کو ق ادا کرنے اور ہرمسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر بیعت کی۔

(بخارى كتاب الايمان باب قول النبي شيد الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ح-٧٠ مسلم كتاب الايمان باب بيان أن الدين النصيحة ح-٠٠ )

آپ ﷺ نے فرمایا''دین خیرخوابی کا نام ہے۔''سوال کیا گیا''کس کی؟'' فرمایا''اللدگی'اس کی کتاب کی'اس کے رسول کی'خلیفۃ المسلمین کی اور عام مسلمانوں کی۔'' (بخاری کتاب الایمان باب بیان ان الدین النصیحة جود د)

#### ملمانون يرشفقت

نبی کریم عظی نفر مایا (متم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب کہ وہ مکتا ہوسکتا جب کہ وہ کہ اس میں کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کر سے جودہ اپنے لیے کرتا ہے۔ (بخاری کتاب الایمان باب من الایمان ان یحب لاخیه علی میں من خصال الایمان ان یحب لاخیه مایحب لنفسه من الخیر عدی )

آپ ﷺ نے فرمایا''مسلم وہ ہے جس کی زبان اور باتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کردہ چیزوں کوچھوڑ دے۔

(بخاری کتاب الایمان ٔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ـ حـ ۱۰ مسلم: کتاب الایمان باب بیان تفاضل الاسلام وای اموره افضل ـ حـ ۱۰ ؛ )

آپ ﷺ نفر مایا "مسلمان مسلمان کابھائی ہے۔ وہ نداس پرزیادتی کرتا ہے نداس (بے یارو مددگار چھوڑ کر) دغمن کے سپر دکرتا ہے۔ جوابی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ تعالی اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جوکسی مسلمان سے کوئی پریثانیوں میں سے کوئی پریثانی دور کرتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریثانیوں میں سے کوئی بری پریثانی دور فرمائے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوٹی کی بردہ بوٹی فرمائے گا۔ (بخدادی کتباب المسلم المسلم المسلم المسلم ولایسلمہ ہے۔ ۲۶۶۲۔ مسلم :کتاب البد والصلة باب تحدیم الظلم ہے۔ ۲۶۶۲۔

# متلمان كوحقير نتنجمنا

رسول الله عظی نے فرمایا جو خص کسی مومن ہے دنیا کی کوئی بختی دور کرتا ہے تو اللہ

تعالی اس پر سے آخرت کی تختیوں میں سے ایک تختی دور کر ہے گا۔ جو تحص مفلس کو (قرض کے لئے) مہلت دے گا القد تعالی اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ جو تحص کس مسلمان کاعیب چھپائے گا۔ القد تعالی بندہ کی مدد میں رہتا ہے۔ جو تحص علم دین حاصل کی مدد میں رہتا ہے۔ جو تحص علم دین حاصل کی مدد میں رہتا ہے۔ جو تحص علم دین حاصل کی مدد میں رہتا ہے۔ جو تحص علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے القد تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کردیتا ہے جب لوگ القد کی کو تھا ہیں تو القد تعالی کی رحمت اترتی ہے القد کی کتاب پڑھنے پڑھانے القد کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو القد تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جوان کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جوان کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے دوان کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے دوان کو ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قالو ڈ القر آن جے دوری

# سلمان كوسلام كهنا

نبى رحمت عظیف نے سلام پھیلانے كا حكم دیا۔

(بذارى كتاب الاستيذان باب افشاء السلام .ح.٦٣٣٥.مسلم :باب من حق المسلم للمسلم ردالسلام .ح.٢٠٦٦)

ایک صحافی نے آپ عظیق سے پوچھا ''اسلام کی کوئی بات زیادہ بہتر ہے؟''آپ عظیق نے فرمایا'' تم (بھوکے کو) کھانا کھلاؤاور برخض کوسلام کہوچا ہے تم اسے جانتے ہویا نہیں۔'' (بخاری کتاب الایمان باب اطعام الطعام من الاسلام ۔ح۔ ۱۲۔ مسلم: کتاب الایمان 'باب بیان تفاضل الاسلام وای امورہ افضل ۔ح۔ ۲۹)

ایک آ دمی نے نبی کریم سیلٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر السلام علیم کہا اور بیٹھ گیا۔ آپ سیلٹ نے جواب دیا اور فرمایا کہ' اس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔''ایک دوسرے

آدی نے السلام علیم ورحمة الله کہا۔آپ علیہ نے فرمایا '' اس کے لیے ہیں نیکیاں ہیں۔'' پھرایک اور آدی آیا اور اس نے السلام علیم ورحمة الله وبر کاته کہا۔ آپ علیہ نے جواب دیا اور فرمایا ''اس کے لیے میں نیکیاں ہیں۔'

(ابو داؤد ترمذی کتاب الادب باب کیف السلام ح-۵۱ مترمذی :ابواب الاستیذان باب ماذکر فی فضل السلام ح-۳ ۲ مام *رَزنی نے حسن اوراین جَرن*ق کی کہا):

#### سلام کے آ داب

رسول الله على فرمايا" حجموثا بركوراه چلنے والا بيٹھ ہوئے كوسوار پيدل كوئة تحور اللہ بيٹھ ہوئے كوئسوار پيدل كوئ تحور سے زياده لوگول كوسلام كريں - (بخسارى كتساب الاستبذان بساب تسليم القليل على الكثير مسلم: كتاب السلام بياب تسليم الراكب على الماشى محرور ٢١٦٠)

رسول الله على التسليم على الصبيان .ح ٧٠٠ مسلم : كتاب السلام (بخارى كتاب السلام على الصبيان .ح ٧٠٠ مسلم : كتاب السلام باب استحباب السلام على الصبيان .ح ٢١٠٠ مسلم : كتاب السلام باب استحباب السلام على الصبيان .ح ٢١٦٨ )

سہل بن سعدرض اللہ تعالیٰ عنہ کے محلّہ میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جب وہ جعہ کی نماز پڑھ کر دالیں آتے تو اسے سلام کرتے۔

(بخاری کتاب الجمعة باب قول اللّه تعالی فاذا قضیت الصلوة ح ۹۳۸)

رسول اکرم علی کا چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علی نے انہیں
سلام کہااور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ (ابو داؤد ' ۔ ح . ۲۰۲۰ قدر مذی ۔ ابواب الاستیذان
باب ماجاء فی التسلیم علی النساء ۔ ح . ۲۰۲۰ الم ترفی نے حن کہا)

#### سلام میں پہل کرنے والا اللہ کے قریب ہے

آپ علی نظی نے فرمایا'' بیشک لوگول میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جوسلام میں پہل کرے۔(ابو داؤد کتاب الادب باب فضل من بدأ بالسلام حریب ۱۹۷۰ مترمذی ابواب الاستیذان باب ماجاء فی فضل الذی یبدأ بالسلام حریب ۲۶۹۶ مام نووی نے سنرکوجیرکہا) باربارسلام کرنا

آپ ﷺ نے فر مایا'' جبتم اپنے بھائی سے ملوتو اسے سلام کہو۔ پھرا گران کے درمیان کوئی درخت یا دیواریا پھر حائل ہو پھر ملوتو پھر سلام کرو۔''

(ابو داؤدكتاب الادب باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ايسلم عليه عرب ١٥٠٠)

آ پ ﷺ نے فرمایا'' جب کسی مجلس میں جاؤ تو سلام کرو۔ جب اٹھ کر واپس جانے لگوتو بھی سلام کرو۔''

(ابو داؤد کتاب الادب باب السلام اذا قیام من المهجلس حده ۵۲۰۸ ترمذی ابواب الاستیذان باب ماجاه فی التسلیم عدد القیام و عند القعود حده ۲۷۰ مرز کرنی نام الاستیذان باب ماجاه فی التسلیم عدد القیام و عند القعود حد ۲۷۰ مرز کرنی نام سیدنا ابو ہر برہ وضی الله تعالی عند (نماز بغیر اظمینان کے پڑھنے والے کے قصہ میں ) فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور نماز پڑھی پھر نبی کریم عظیم کے پاس آیا اور آپ کوسلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جا پھر نماز پڑھاس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ۔ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی پھر آیا اور سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور نبی رحمت پڑھی نے پھر نماز پڑھی کا حکم دیا۔ ایسا تین مرتبہ ہوا۔

(بخارى .كتاب الاذان .باب وجوب القراءة للامام والماموم في الصلوة ـ ح٧٠٥ ٨.مسلم

الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح-٣٩٧)

#### ملاقات کے لیےاجازت طلب کرنے کا طریقہ

بنو عامر قبیلے کے ایک شخص نے آپ بیٹے سے عرض کیا ''کیا میں اندر آجاؤں؟''آپ بیٹے نے اپنے خادم سے فرمایا''اس شخص کے پاس جااور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا۔اس سے کہوکہ کہ السلام علیکم کیا میں اندرآ جاؤں؟''اس آدی نے سن کرکہا''السلام علیہ کم کیا میں اندرآ جاؤں؟''آپ بیٹے نے اسے اجازت دی اوروہ اندرداخل ہوا۔

(ابو داؤد کتاب الادب باب کیفیة الاستیذان - ۲۷۷ ه امام نووی فی کها)

سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ
علیہ نے پوچھا''کون؟''جابرنے کہا''میں ہوں۔''آپ علیہ نے فرمایا''میں میں'(کیا
ہے) گویا آپ علیہ نے اے براسمجھا۔

(بخاری کتاب الاستیذان باب اذا قال من ذافقال انا۔ - ۲۰۰ مسلم :کتاب الاستیذان باب کراهة قول المستاذن انا اذا قیل من هذا . ح د ۲۱۰۰

سیدہ ام ہائی رض اللہ تعالی عنبا بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آئی جبکہ آپ عظیم میں سے آ کرسلام کیا۔ جبکہ آپ عظیم نے میں نے آ کرسلام کیا۔ آپ عظیم نے بوچھا'' یکون ہے؟''میں نے کہا کہ'' میں ام ہانی ہوں۔''

(بخارى كتاب الغسل باب التسترفي الغسل عند الناس-ح-٢٨٠)

معلوم ہوا کہ اجازت طلب کرنے والے سے جب بوچھاجائے کہتم کون ہوتو وہ

اپنانام یاکنیت بتائے۔ ''میں ہول''نہ کیے۔

### كا فركوسلام كرنا

آپ ﷺ نے فر مایا'''' یہودونصاری کوسلام کرنے میں پہل مت کرو۔''

(مسلم كتباب السلام بباب النهى عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ـ حـ٧٦١٧)

آپ علی نام کری تا کا بی الل کتاب سلام کری توتم ''ویلیکم'' کہا کرو۔'' (بخاری کتاب الاستیذان باب کیف یرد علی اهل الذمة السلام .ح ۲۰۵۸ مسلم کتاب السلام باب النهی عن ابتداء اهل الکتاب بالسلام .ح ۲۱۶۳)

آ پ عظی کا گزرایک ایم مجلس پر ہوا جس میں مسلمان مشرک بت پرست اور یہود ملے جلے لوگ تھے۔ پس آ پ عظی نے انہیں سلام کیا۔

(بخارى كتاب الاستيذان باب التسليم على مجلس فيه اخلاط .ح. ٤ د ٢٦ ـ مسلم :كتاب الجهاد والسير باب في دعاء النبي وصبره على اذى المنافقين .ح. ١٧٩٨٠)

#### ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا

سیدناانس رض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مصافحے کامعمول تھا۔ (بخاری کتاب الاستیدان باب المصافحة ج - ۲۲۶۳) آپ علیق نے فرمایا که' کسی بھی نیکی کو ہرگز حقیر نہ جاننا اگر چہ تیرااپنے بھائی سے مسکرا کرمانا ہی کیوں نہ ہو۔''

(مسلم كتاب البرباب استحباب طلقة الوجه عند اللقاء ـ - ٢٦٢٦)

#### آپ علی نے فرمایا۔ اچھی گفتگونیکی ہے۔

(صحيح بخارى الصلح باب فضل الاصلاح بين الناس -ح. ٢٧٠٧ مسلم: الزكوة باب ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف -ح-١٠٠٩)

معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی ہے مسکرا کر ملنااوراجھی گفتگو کرنا بھی نیکی ہے۔

### مریض کی تیار داری کرنا

نی اکرم علیہ نے مریض کی تمار پری کرنے 'جنازے کے ساتھ چلئے' چھینکے والے کی چھینکے والے کی چھینکے والے کی چھینکے کا جواب دینے (اگروہ السحمد لله کہتو جواب میں یسر حمل الله کہنے ) قتم دینے والے کی قتم پوری کرنے 'مظلوم کی مدد کرنے 'ووت کرنے والے کی ووت قبول کرنے 'کمزور کی مدد کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔

(بخارى الاستئذان باب افشاء السلام.ح. ١٢٣٩ ، ١٢٣٩)

ربساری میں مسلم انہ است کی تعم کو پورا کرنے کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص تم پر اعتماد کرتے ہوئے تخص تم پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہددے کہ اللہ کی قتم تم یہ کام ضرور کر دتو تم اس کے اعتماد کو مجروح مت کرو ادراس کام کوکر کے اس کی قتم پوری کروبشر طیکہ وہ کام حرام نہ ہو کے

آپ ﷺ نے فر مایا'' بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فر مائے گا'' اے آدم کے بیٹے! میں بیار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہیں گی؟''انسان عرض کرے گا'' اے میری عیادت کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔'' اللہ تعالی فرائے گا'' کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیار ہوالیکن تو نے اس کی مزاج پری نہیں کی ۔کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تواس کی مزاج پری کرتا تو تو مجھے اس کے پاس یا تا۔''

(مسلم البروالصلة باب فضل عيادة المريض-م-٢٥٦٩)

آپ ﷺ نے فرمایا'' جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ کھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔

(مسلم البر والصلة باب فضل عيادة المريض -ح-٢٥٦٨ ٧

#### کافر کی عیادت کرنااورا ہے اسلام کی دعوت دینا

ایک یہودی لڑکا نجی رحمت ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ یمار ہوگیا۔ آپ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ یمار ہوگیا۔ آپ ﷺ کی حدمت کیا کر بائے بیٹے اور فرمایا''اسلام قبول کر گے۔ اس کے سربان یمیٹے اور فرمایا''ابوالقاسم کی بات مان کر لے۔''اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا''ابوالقاسم کی بات مان لے۔''پس وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ ﷺ یوفر ماتے ہوئے باہرتشریف لائے''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے وجہنم کی آگے سے بچالیا۔''

(بخاري الجنائز باب اذا اسلم الصبي فمات هل يصلي عليه عربة ١٣٥)

#### جنازے کے ساتھ جانا

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ''مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں' سلام کا جواب دینا' بیار کی مزاج پری کرنا' جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا' دعوت قبول کرنا' اور چھینکے والے کی چھینک کا جواب دینا۔''

(بخارى الجنائل باب الأمر باتباع الجنائز . - ٢٤٠ صحيح مسلم :السلام باب من حق المسلم على المسلم ردالسلام . - ٢١٦٢ )

آپ عیلی نے فرمایا''جو محص کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے چلے گا اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھنے اور ڈن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا تو وہ دو قیراط اجرپائے گا'ہر قیراط احد پہاڑ کی مانندہے۔اور جواس کو دفائے جانے سے پہلے صرف نمازِ جنازہ پڑھ کرلوٹ آئے تو اس کو ایک قیراط ثواب ملے دفائے جانے سے پہلے صرف نمازِ جنازہ پڑھ کرلوٹ آئے تو اس کو ایک قیراط ثواب ملے گا۔''

سیدناام عطیه رضی اللہ تعالی عنبا فر ماتی ہیں که'' عورتوں کو جنازوں کے ساتھ چلنے ہے منع کیا گیا ہے لیکن ہم ریختی نہیں کی گئی ہے۔''

(بخارى الجنائز أباب اتباع النساء الجنائز ـحـ٧٢٨ مسلم: الجنائز باب نهى النساء عن اتباع الجنائز ـح-٩٣٨)

آ پ ﷺ نے فر مایا'' بیار کی عیادت کرواور جنازہ کے ساتھ جلو۔ ییمل تہہیں آخرت یاد کروائے گا۔''

#### دعوت قبول كرنا

آ پ ﷺ نے فر مایا'' مجھے اگر بکری کے پائے کے لیے بھی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔اگر مجھے اس کے باز و کا تحفہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔

(بخارى كتاب الهبة باب القليل من الهبة ع-٢٥٦٨)

سیدنا ابوطلحہ رضی اللہ تعلق منے ایک خرگوش ذبح کیا اور اس کی ران رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کی جسے آپ ﷺ نے قبول فر مایا۔

(البخارى كتاب الذبائح والعيد باب الدرنب.ح.٥٣٥)

### اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خر گوش حلال ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا'' جب تنہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو قبول کرو۔اگر روزہ دار ہوتو دعوت دینے والے کو دعا دواورا گرروزہ دار نہیں تو کھانا کھالو۔

(مسلم كتاب النكاح باب الامر باجابة الداعي الى دعوة .ح.١٤٣١)

آپ عظ نے فرمایا ''برترین کھانا وہ ولیمہ ہے جس میں دولت مند بلائے

جاكيس اورفقراء كونه بلايا جائه - (بخارى كتاب النكاح باب من ترك الدعودة

ـ حـ ٧٧ ١ ه. مسلم: كتاب النكاح ـ باب الأمر باجابة الداعى الى دعوة ـ حـ ١٤٣٢ · )

### دوسی متقی لوگوں ہے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مومن کے سواکسی اورکوساتھی نہ بناؤ اور متقی شخص کے علاوہ تمہارا کھانا کوئی اور نہ کھائے۔

(ابوداؤد کتباب الادب باب من يومر ان يجالس ؟ ـ حـ٤٨٣٦ ـ ترمذي کتاب الزهدباب ما جاء في صحبة المومن ـ حـ٥٩٦ ـ ابن حبان عالم اورذ بي ني صح کها)

#### چمینک کا جواب دینا

آپ ﷺ نے فرمایا'' بے شک اللہ تعالی چھینک کو پینداور جمائی کو ناپیند کرتا ہے۔ پس جب تمہیں چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کرولیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تمہیں جمائی آئے تو کوشش کر کے اسے روکو۔ جب تم جمائی لیتے ہوتو شیطان ہنتا ہے۔''
ہے۔'' (بخاری الادب باب اذا عطس کیف یشمت ہے۔ کا ۲۲۲۶)

آپ ﷺ نفر مایا''جب تہمیں چھینک آئے تو (اَلْتَمَدُ لِلَّهِ) کہو۔ سننے والا اس کا بھائی جواب میں یہ دعا کرے (یَرُحَمُكَ اللَّهُ) (اللَّهُم پررم کرے)۔ چھیننے والا پھر کے (یَهُ دِیْکُمُ اللَّهُ وَیُصْلِحُ بَالَکُمْ) (اللَّهُ بِهِ ایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔'')

(بخاري الأدب باب مايستحب من العطاس ويكره من التثأوب ع-٦٢٢٣)

آپ ﷺ نے فرمایا''جب کی کوچھینک آئے اور وہ اس پر (اَلْحَمُدُ لِلَهِ) کے تو تم اس کے ق میں دعا کرو۔ اور اگراس نے اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نہیں کہا تو تم بھی اس کوجواب نہ دو۔'' (مسلم کتاب الزهد والرقاق باب تشمیت العاطس ۔۔ ۲۹۹۲)

نی رحمت علی کے پاس دوآ دمیوں کو چھینک آئی آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا۔ اس نے عرض کیا آپ نے فلال شخص کی چھینک کا جواب دیا اور مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فر مایا اس شخص نے چھینک آنے پر اَلْدَ مُدُ لِلّٰهِ کہا اور تو نے اللّٰہ کی حمد بیان نہیں کی۔ (بخاری الادب باب لایشمت العاطس اذالم یحمد ع۔ ۲۲۰۰۔ مسلم کتاب الزهد باب تشمیت العاطس ع۔ ۲۲۰۰

نی کریم ﷺ کو جب جھینک آتی تو آپ ﷺ اپنے مند پراپناہاتھ یا کپڑار کھ لیتے جس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکایا پست کرتے۔

(ابو داؤد الادب باب في العطاس ع-٢٩٠٥ ترمذي ابواب الاستيذان باب ماجآء في خفض الصوت ع-٢٧٤٠ الم مرّدي في حضي كها) یہودی نبی اکرم عظیمہ کے پاس اس امید پرچھنکتے کہ آپ عظیمہ ان کے لیے

(يَرحَمُكَ اللّه) كَبِيل كَلِيكِن آپ ﷺ (اس كى بجائے) فرماتے۔'(يَهْدِيْكُمُ اللّهُ

وَيْصَلِحُ بَالَكُمُ) (ابو داؤد الادب كيف يشمت الـذمى .ح. ١٣٨٠ د. ترمذى ابواب

الادب باب ماجاء كيف يشمت العاطس -ح- ٣٧٣٠. امام ترندى في حسن صحيح كها)

آپ ﷺ نے فرمایا'' جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لے اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہوجا تا ہے۔''

(مسلم كتاب الزهد باب تشميت العاطس وكراهة التثأوب ح د ٢٩٩٥)

#### مومنوں کے ساتھ نرمی

التدتعالیٰ نے فر مایا۔

∞ وَاخفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤمِنِيُنَ ∞

''اپنے پیروکارمومنول ہے زمی ہے پیش آؤ۔' (الشعداء:٢٦ / ٢١٥)

آپ ﷺ نے فرمایا''اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ آپس میں عاجزی اختیار کرو کوئی کسی پرفخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی برزیاد تی کرے۔''

(مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدبيا اهل الجنة واهل النار .ح. ٢٨٦٥)

آپ ﷺ نے فرمایا''اللہ تعالی نری کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نری کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نری کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نری کرنے کو پیند فرما تا ہے۔' (بخسادی کتساب الادب بساب السرف فی الامر کله

ـحـ.؟ ٢٠٦٤ ـمسلم:كتاب البر باب فضل الرفق ـحـ٥ ٢١٦)

آپ ﷺ نے فر مایا'' جو تخص زی ہے محروم کردیا گیاوہ ہوتم کی بھلائی ہے محروم کردیا گیاوہ ہوتم کی بھلائی ہے محروم کردیا گیا۔'' ردیا گیا۔'' آپ ﷺ نے ایک صحابی کووصیت کی کہ غصہ نہ کیا کرو۔''

(بخارى كتاب الادب باب الحذر من الغضب ع- ١٠١٦)

### لوگوں ہے میل جول ر <u>کھنے کی</u> فضیلت

آپ ﷺ نے فرمایا وہ مومن جولوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ اور ان سے بہتی والی تکالیف پر صبر کرتا ہے اس مومن ۔ عافضل ہے جولوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا اور ندان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔

(ترمذى صفة القيامة باب في فضل المخالطة مع الصبر على اذى الناس-ح-٧٥٥)

معلوم ہوا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں بلکہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ انسانوں میں رہ کراللہ اوراس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور قق کی سربلندی اور باطل کی سرکو بی کے لیے محنت کی جائے اوراس راہ کی صبر آز مامشکلات خوثی کے ساتھ برداشت کی جائیں۔

آپ عظیے نے فرمایا'' جہنم کی آگ اس پرحرام ہے جولوگوں کے قریب رہنے والا اور نرم خوہے۔''

(ترمذی ابواب صفة یوم القیامة باب کان النبی سَنِّ فی مهنة اهله حد ۲۶۸۸۰ د امام ترندی خصن این حبان نے می کہا)

آ پ ﷺ نے فر مایا۔صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا 'عفوہ درگزر سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فر ماتا ہے اور جو صرف اللہ تعالی کے لیے تو اضع اضیار کرتا ہے تو اللہ تعالی

اسے بلندفر ما تا ہے۔ (مسلم کتاب البر 'باب استحباب العفو والتواضع - ۲۵۸۸) مسلمان کی مدو

نبی رحمت عظی نے فرمایا''تم اپنے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہویا مظلوم۔''ایک شخص نے عرض کیا''یارسول اللہ! جب وہ مظلوم ہوتو میں اس کی مدد کروں گالیکن یہ بتائے اگروہ ظالم ہوتو اس کی مدد کیسے کروں؟''آپ ﷺ نے فرمایا''اس کوتم ظلم کرنے سے روک دو۔ یہی اس کی مدد کرنا ہے۔''

(بخارى كتاب المظالم باب اعن اخاك ظالما اورمظلوماً مح. ٢٤٤٣)

معاشرے سے ظلم وفسادرو کئے کے لیے کتنا جامع ارشاد ہے کہ اخلاقی جرات سے کام لے کر ظالم کوبھی ظلم کرنے سے روکو۔ علماءاور بڑے لوگوں کی تعظیم

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا که''لوگوں کی امامت وہ کرائے جوان میں کتاب اللہ سب سے اچھا پڑھنے والا ہو۔اگر قراءت میں سب برابر ہوں تو سنت کاعلم سب سے زیادہ رکھنے والا امامت کرائے۔'' (مسلم کتاب الصلوۃ باب من احق بالامامة۔ح۔٦٧٣)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''تم میں سے (نماز میں ) میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو بھر جوان سے قریب ہوں۔'' ہوں جو بھر جوان سے قریب ہوں۔''

(مسلم كتاب الصلوة باب تسوية الصفوف واقامتها ح-٤٣٢)

ابوسعید سمرہ بن جندب رض اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ عظی کے زمانے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نوعمر بچہ تھا۔ میں آپ ﷺ کی ہاتیں یاد کر لیتا تھالیکن انہیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ موجود ہوتے تھے۔

(بخارى كتاب الجنائز باب الصلوة على النفساء اذاماتت في نفاسها.ح-١٣٣١.مسلم الجنائز باب اين يقوم الامام من الميت للصلوة عليه .ح-٩٦٤)

### مسلمامراء كااحترام

جنگ موتہ میں فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ قبیلہ تمیز ء کے ایک شخص نے ایک کا فرکونل کیا تھا۔اس نے مقتول کا سامان لینا جا ہا خالد بن ولیدرضی ابتد تعالی عنہ نے ویپنے ہے اٹکار کیا۔عوف بن مالک رضی ابتد تعالی عنہ نے کہا اے خالد کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ ﷺ نے قاتل کومقتول کا سامان دلوایا ہے۔خالد بن ولید نے کہا ہے شک مگر مجھے بیسامان بہت معلوم ہوتا ہے۔ جب بالشکر اسلام مدینہ منورہ آیا تو عوف بنی امد تعدلی عنه نے رسول التد کو بتایا کہ خالد نے قاتل کومقتول کا سامان دینے سے ا نکار کیا نبی کریم ﷺ نے خالد سے یو چھا کہتم نے اس کوسامان کیوں نہ دیا۔ نبی رحمت ﷺ نے اس کوسامان دینے کا حکم دیا۔ جب خالدعوف کے سامنے سے گزرے توعوف نے ان کی حیا در کھینچ کر کہا'' جو میں نے کہا تھا وہی ہوا۔رسول اللہ ﷺ نےعوف کی بات س لی۔ آ پ بہت ناراض ہوئے اورفر مایا ہے خالدا ہے نہ دو۔اے خالدا ہے نہ دو۔ پھرفر مایا کیاتم میرے امراء کونہیں چھوڑتے ( کیوں ان کی توبین کرتے ہو ) تمہاری اوران کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے اونٹ اور بکریاں جرائے کے لیے لیں۔ پھران کی بیاس کا وقت دیکھ

کر حوض پر آیا۔ انہوں نے بینا شروع کیا تو صاف صاف پانی پی لیا اور تلجھٹ چھوڑ دی تو کیا صاف اور اچھی اچھی چیزیں تمہارے لیے اور بری سرداروں کے لیے ہیں۔

(صحيح مسلم كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ـ - ١٧٥٣)

### امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے

رسول الله علی نے عبدالله بن حذافه انصاری رضی الله تعالی عند کی سید سالاری میں الله عند کریں ۔ راستہ میں سید سالار کو الله عند کریں ۔ راستہ میں سید سالار کسی بات برغصہ آگیا۔ اس نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگ جلائی ۔ سید سالار نے کہا اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔ بعض لوگوں نے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا اور بعض نے کہا اس آگ میں داخل ہوجاؤ۔ بعض لوگوں نے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا اور بعض نے انکار کیا اور دوسروں کو بھی تعمیل کرنے سے روکتے رہ اور کہا کہ ہم آگ ہی سے بھاگ کر رسول الله علیہ کی طرف آئے۔ اس بحث میں آگ شمنڈی ہوگئی۔ اور سید سالار کا غصہ بھی شمنڈ ا ہوگیا۔ جب یہ جبررسول الله سین کو پینچی تو آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں داخل ہوجائے تو قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے اور فرمایا اطاعت تو صرف معروف کا موں میں ہوجائے تو قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے اور فرمایا اطاعت تو صرف معروف کا موں میں ہوجائے دو جوب طاعة الامراء ۔ جب خدادی کتاب المغازی باب سریه عبد الله بن حذافه ۔ جسم ۱۳۶۰ مسلم :کتاب الامارة باب و جوب طاعة الامراء ۔ ۲۰۰۰ میں داخل

# مهمان کی عزت وتکریم کرنا

بى اكرم ﷺ نے فرمایا كە 'جواللەتغالى اور يوم آخرت برايمان ركھتا ہے۔اسے عاليے كه:

- ا۔ اینے مہمان سے حسن سلوک کرے۔
- ۲۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔
- ۳۔ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔''

(بخاري كتاب الأدب باب من كان يومن بالله ع-٢٠١٨، مسلم :كتاب الأيمان بان

الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الامن الخير .ح.٧٤)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' جواللہ تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔' صحابہ کرام رضی اللہ تھم نے عرض کیا ''اس کا حق کیا ہے'' آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''ایک دن اور رات کا بہتر کھانا دینا۔مہمان نوازی تین دن کی ہے اس کے بعد صدقہ ہے۔''

(بخارى كتاب الادب باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه ـ حـ ٦١٣٥ ـ مسلم:كتاب اللقطة باب الضيافة ـ حـ ٨٤٠)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے پاس زیادہ تھی کراہے گناہ گار کرے۔'صحابہ کرام رض التہ تھم نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول! اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟''آپ ﷺ نے فرمایا کہ''اس کے پاس اتنی دیر تھی جہرے کہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز ندرہے۔''

(مسلم: کتاب القطعة باب تحریم حلب الماشیة بغیراذن مالکها.ح.۲۰۲۰) ایثار وقربانی کی فضیلت

ایک انصاری آپ ﷺ کے مہمان کو گھر لے گیا۔ بیوی نے بتایا کہ'' گھر میں

صرف بچوں کی خوراک ہے۔'اس نے کہا کہ'بچوں کو بہلا کرسلادینا اور چراغ بجھادینا اور فلام کا اور ان دونوں نے ظاہر کرنا کہ ہم بھی کھا نا کھا رہے ہیں۔'چناچہ مہمان نے کھانا کھایا اور ان دونوں نے بھو کے رات گزاری۔ جب ضبح ہوئی تو نبی رحمت سیجھ نے فرمایا''تم نے آج کی رات

ا بے مہمان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔

(بخاری کتاب مناقب الانصار باب (ویوثرون علی انفسهم) .ح.۳۷۹۸ مسلم:کتاب الاشربة باب اکرام الضیف و فصل ایناره .ح. ۲۰۰۶)

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ وَيُوْ ثِرُونَ عَلَى آنْفُسِهِم وَلَوْكَان بِهِم خصاصة ومن يوق شع نَفُسِه فَا وُ لَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* (الحشر :٩٠٥)

''اور وہ اپنے آپ پر( دوسروں کو ) ترجیح دیتے ہیں چاہے خود محتاج ہوں .

اور جونفس کی تنجوی سے بچالیے گئے وہی کامیاب ہیں۔''

بیوه اور مسکین کی خبر گیری

نبی کریم علی نے فرمایا کہ'' بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔''آپ علی نے نہیں فرمایا کہ''وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جوست نہیں ہوتا اور اس روز سے دار کی طرح ہے جو ناغز نہیں کرتا۔

(بخارى كتاب الادب باب الساعى على الارملة ـحـ٦٠٠٦.مسلم:كتاب الزهد باب

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الاحسان الى الارملة والمسكين.ح.٢٩٨٢)

# يتيم کی کفالت

نبی کریم ﷺ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم اس کا قریبی ہویا غیر 'جنت میں میر ہے ساتھ ان دوانگلیوں کی طرح ہوگا۔ آپ نے انگلی شہادت اور درمیان انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔

(بخارى كتاب الادب باب فضل من يعول يتيما حدد ٢٠٠٥) ومسلم :كماب الزهد با ب الاحسان الى الارملة والمسكين واليتيم ح-٢٩٨٣)

### مسكين مسلمانو س كي امداد

میں بھائی بھائی قراردیے گئے۔ سعدرض اللہ تعالی عند نے عبدالرحمٰن سے کہا'' میں انصار میں میں بھائی بھائی قراردیے گئے۔ سعدرض اللہ تعالی عند نے عبدالرحمٰن سے کہا'' میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میں اپنے مال کے دو حصے کرتا ہوں ایک تم لے لو۔ اور میری دو یویاں میں جو آپ کو پند ہو میں اسے طلاق دیدوں پھر جب اس کی عدت پوری ہوجائے تو آپ اس سے نکاح کرلیں۔ عبدالرحمٰن نے کہااللہ منہیں تمہارے اہل وعیال میں برکت عطافر مائے۔ مجھے تو بس یہ بتادو کہ بازار کہاں ہے۔

(صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار باب اخاء النبی بین المهاجرین والانصار ﴿ ح. ۲۷۸۰)

سیدناابوسعید خدری رض اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے۔رسول اللہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے۔رسول اللہ اللہ ہم ہم ایک ساتھ تھے آپ نے فر مایا۔ جس کے پاس فاضل زادراہ ہووہ اس کو دید ہے۔ جس کے پاس محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زادِراہ نہ ہو۔ پھر آپ نے چنداور چیزوں کا ذکر کیا یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ فاضل اشباء میں ہمارا کوئی حق نہیں۔

(مسلم كتاب اللقطة باب استحباب المواسات بفضول المال.ح.١٧٢٨)

### مسكيين مسلمانو سكوناراض نهكرنا

سیدنا سلمان'صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے ابوسفیان گزرے تو

انہوں نے (ابوسفیان کود کیچر) کہا''اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن (ابوسفیان) سے اپنا حق وصول نہیں کیا۔''سیدنا ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے'' کیاتم بیہ بات قریش کے ہزرگ

می و صول بین کیا۔ سیدنا ابو بررسی اللہ نعای عنہ ہے گئے گیا ہم یہ بات سرین کے برات سردار کے بارے میں کہدر ہے ہو؟'' پھر ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کوسارا

قصد سنایا۔ آپ ﷺ نے فر مایا''اے ابو بکر! شایدتم نے ان سکین مسلمانوں کو ناراض کردیا ہے۔ اگر واقعی تم نے ان کو ناراض کردیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا۔'یوس کر سیدنا

ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عندان کے پاس آئے اور کہا'' کیا میں نے تمہیں ناراض کیا؟'' انہوں نے کہا''نہیں اے میرے بھائی!اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔''

(مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال عدد ٢٥٠٤)

# بے وسیلہ لوگوں کی امداد کی برکت سے رزق میں اضافہ

نبی اکرم عیان کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ان میں سے ایک آپ عیان کی خدمت میں صاضر رہتا (اور دین کاعلم سکھتا) اور دوسرا کاروبار کرتا اور کما تا تھا۔ کاروبار کی علائے سے کی ۔آپ عیان نے فرمایا'' (تمہیں کیا بھائی کی شکایت آپ عیان کے ایک سے کی ۔آپ عیان کے ایک بھائی کی شکایت آپ عیان کے ایک سے کی ۔آپ عیان کے ایک بھائی کی شکایت آپ میان کیا

سبيل المؤمنين 81

معلوم) شایرتمهیں روزی اس کی وجہ ہے ہی ملتی ہو۔''

(ترمذى ابواب الزهد باب في التوكل على الله ـح.٥ ٢٣٤ . امام نووى في مسلم كي شرط يرضيح كها)

سعدرض التدتعالى عندكو خيال آيا كهانهيس ابنے سے كم تر لوگوں پر فضيلت حاصل ہے تو

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا''تم لوگ انہیں کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے اور رزق دیے جاتے ہو(پھران سے برتر ہونے کے زعم کا کیا جواز ہے؟)

(بخاري كتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب -ح - ٢٨٩٦)

نیک لوگوں کوستانا خطرناک ہے

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''جس نے صبح کی نماز پڑھی' وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت وضانت میں ہے(اس کو ناحق تنگ کر کے اللہ کی ضانت نہ توڑو) پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضانت کے بارے میں کچھ باز پرس نہ کرے کیونکہ جس سے وہ باز پرس کرے گا تو (کوتا ہی پر)اسے منہ کے بل (اوندھا کرکے) جہنم کی آگ میں ڈال دےگا۔''

(مسلم كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ـحـ٧٥٦)

### قناعت كابيان

# مسكين مسلمانو س كى فضيلت

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا''جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔جہنم نے کہا''میرے اندر سرکش اور متکبر انسان ہو نگے۔'' جنت نے کہا''میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ ہول گے۔''

(مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الناريد خلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء - ٢٨٤٧)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' بہت سے پرا گندہ' غبار آلود اشخاص جنہیں دروازوں ہے ہی دھکیل دیاجا تا ہے اگراللہ برشم کھالیں تو اللّٰدان کی شم پوری فرمادیتا ہے۔''

(مسلم كتاب البر والصلة باب فضل الضعفاء والخاملين ـ - . ٢ ٦ ٢ ٢ )

آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' میں جنت کے دروازے پر کھڑ ابوا تو (میں نے دیکھا کہ ) اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ میں اور دولت مند رکے ہوئے ہیں۔میں جہنم کے دروازے پر کھڑ اہوا تو دیکھا کہ ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں

ئيں۔' بيں۔'

(بخارى كتاب النكاح باب ٨٨- ح. ٦٩٦ مسلم :كتاب الرقاق باب اكثر اهل الجنة الفقراء ـ ح. ٢٧٣٦)

آپ ﷺ نے فر مایا کہ'' جنت میں فقراء مال داروں سے ۵۰۰ سال پہلے داخل ہوں گے۔''

(ترمذى ابواب الزهد باب ماجاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنياء هم رحدي ابواب الزهد باب ماجاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنياء هم رحديد ٢٣٥٣ مام ترذى في حسن صحح ابن حبال في محمد كبا)

سیدنا عمر فاروق رشی الله تعالی عندرسول الله علیه کے گھر آئے وہاں تین کھالول ایک صاغ جواور سلم فامی درخت کے چول کے سوا کچھ نہ تھا۔ عمر رضی الله تعالی عند کی آئی کھیں الله تعالی عند کی آئی کھیں اور رو نے گئے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا کیوں رو تے ہو۔ عمر رضی الله تعالی عند نے کہا ۔ آپ الله کے رسول بیں ۔ اور یہ آپ کی کل کا نتات ہے۔ چٹائی کے نشان بازو پر پڑ گئے ہیں۔ فارس اور روم کے لوگ پھلول اور نہروں میں میش کر رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی فعت ہے جوانہیں نہ ملی ہو۔ حالا نکہ وہ الله کی عبادت نہیں کرتے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا ''اے ابن فطاب' کیا تمہیں اس بات میں کچھ شک ہے کہ انہیں ان کے اعمال کی جزاد نیا میں وے دی گئی ہے۔ کیا تم اس بات ہر راضی ہو کہ ان کے لیے دنیا ہواور تمہار بے لیے آخرت میر رضی الله تعالی عند نے عرض کیا اے الله کے رسول میرے لیے استعفار کیجے۔ لیے آخرت میر رضی الله تعالی عند نے عرض کیا اے الله کے رسول میرے لیے استعفار کیجے۔ الطلاق باب فی الایلاء واعتزال النساء و تخیر ھن۔ ج ۱۹۷۰ مسلم :کتاب الطلاق باب فی الایلاء واعتزال النساء و تخیر ھن۔ ج ۱۹۷۰ میں الایلاء واعتزال النساء و تخیر ھن۔ ج ۱۹۷۰ ا

سیدہ فاطمہ رض اللہ تعلق چکی پیسا کرتی تھیں۔ چکی پیسے پیسے انہیں کچھ تکلیف ہوگئی۔ ان ہی ایام میں رسول اللہ عظی کے پاس ایک لونڈی آئی۔ فاطمہ رضی اللہ عظی کہ تا ہے اونڈی مانگنے کے لیے آپ کے پاس ایک لونڈی آئی۔ جب آپ آپ کے تو عائشہ مانگنے کے لیے آپ کے پاس گئیں۔ آپ گھر میں نہیں تھے۔ جب آپ آپ کے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنما کے آنے کا ذکر کیا۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور فر مایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جواس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ جب تم بستر پرلیٹوتو ؟ ۳بار اللہ اکبسر ۳۳بار سبحان اللہ اور ۳۳بار الحمد لله پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔

(صحیح بخاری ابواب الفضائل با ب مناقب علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب علی بن ابن الفضائل با با با مناقب علی بن ابن طالب علی الذکر)

ایک دن رسول اللہ عظیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ منا کے گھر تشریف لے گئے کیکن درواز ہے ہی ہے واپس ہو گئے۔ جب سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان سے اس بات کا ذکر کیا۔ سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم سیا کے کہ مت میں حاضر ہوئے اور واپسی کا سبب بوچھا۔ آپ نے فرمایا میں نے دروازہ پرریشمی پردہ دیکھا تو میں نے کہا جمعے دنیا سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سی کوفلال شخص کے گھر والوں کے یاس بھیج دووہ ضرور تمند ہیں۔

(صحيح بخاري كتاب الهبة وفضلها باب هديه مايكره ولبسها ـ حـ ٢٦١٣)

# كھانے پينے اور لباس میں قناعت

ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عندا یسے لوگوں کے پاس سے گز رے جن کے سامنے بھنی ہوئی

کری تھی۔انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودعوت دی کیکن انہوں نے کھانے سے انکار کردیا اور فر مایا کہ''رسول اللہ ﷺ دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ ﷺ نے جو کی روثی بھی پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔''

(بخاری کتاب الاطعمة 'باب ماکان النبی ﷺ واصحابه یاکلون -ج-۱۹۰۶) معلوم ہوا کہ جن دعوتوں میں اسراف کا مظاہرہ ہو'ان میں شرکت ہے انکار کرنا بائز ہے۔

سہل بن سعدرض القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اعلان نبوت سے وفات تک چھنے ہوئے صاف آئے کی روٹی نہیں دیکھی اور آپ نے اعلان نبوت سے اپنی وفات تک چھانی نہیں دیکھی۔ہم جوکو پیستے پھران میں پھوٹک مارتے۔جو باقی بچتا اسے ہم گوندھ لیتے۔ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے وفات تک میز پر کھانانہیں کھایا۔

(بخاری کتاب الاطعمة باب ماکان النبی شین واصحابه یاکلون - ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ میرا رسول الله عظی نے سیدنا اسامه رضی الله تعالی عند کو ایک ریشی جوڑا بھیجا۔
سیدنا اسامہ رضی الله تعالی عنداس جوڑے کو پہن کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے خطی کی نظر سے ان کود یکھا۔ اسامہ رضی الله تعالی عند بجھ گئے اور عرض کیا اے الله کے رسول بیتو وہی جوڑا ہے جوآپ نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اسے پہنو بلکہ اس لیے بھیجا کہ تورتوں کے دویے بناؤ۔

(مسلم كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير للرجال ـ جـ ٢٠٦٨ )

آپ نے رئیٹمی لباس کے بارے میں فر مایا کہ بیاس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصنہ بیں ہے۔

(صحيح بخارى كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيه ـ حـ ٩٤٨ مسلم :كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير وغير ذالك للرجال ـ ح ٢٠٦٨ )

### سونے جاندی کے برتنوں میں کھانا بینا

آ پ نے فر مایا جوسونے اور جاندی کے برتنوں میں کھا تا پیتیا ہے وہ جہنم کی آ گ بیٹ میں بھر تا ہے۔

(بخارى كتاب الاشربة باب انية الفضة ع ٦٣٣٠ مسلم :كتاب اللباس ه الزينة باب

تحريم استعمال اواني الذهب والفضة في الشرب عدد، ٢٠٦)

آپ نے رکٹم کے استعال سے اور سونے جاندی کے برتن میں پینے سے منع فر مایا اور فر مایا یہ دنیا میں کا فروں کے لئے ہیں۔آخرت میں تمہارے لئے ہیں۔

(بخارى كتاب الاشربة باب الشرب فى آنية الذهب ع-٣٢٠ د.مسلم :كتا ب اللباس باب تحريم استعمال اناء الذهب ع-٢٠٦٠)

### قناعت كى فضيلت

نی رحمت عیات نے فر مایا کہ' وہ شخص کا میاب ہوگیا جس نے اسلام قبول کیا اور برابر روزی دیا گیا اور اللہ تعالی نے اس کو جو پھھ دیا س پراس کو قناعت کی توفیق ملی۔''
(مسلم کتاب الزکوۃ باب فی الکفاف والقذاعة ۔ح۔ ٤٠٠٤)

آپ ﷺ نے فر مایا کہ''او پر والا ہاتھ ( دینے والا ) نیچے والے ہاتھ ( لینے والے ) سے بہتر ہے۔ خرج کی ابتدا ان لوگوں سے کروجن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے۔ بہتر بن صدقہ وہ ہے جواپی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہواور جوسوال سے بچنا چاہا کہ تعالیٰ اسے جائیہ تعالیٰ اسے جائیہ تعالیٰ اسے جائی کہ تازک اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر ویا ہے۔

(بحارى كتاب الزكوة باب لاصدقه الاعن ظهر غنى على المسلم: كتاب الزكوة باب النفقة على العبال على العب

# مال ودولت کی فراوانی خطرناک ہے

رسول الله عظی فرمایا "الله کی قتم! مجھے تمہارے بارے میں غربت کا ڈر

نہیں ہے بلکہ اندیشہ ہے کہتم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی۔ پھرتم اس میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسے انہوں نے کی تھی۔اور پیمہیں بھی اسی طرح ہلاکت میں ڈال دے گی جیسے اس نے ان کو ہلاک کیا۔''

(بخارى كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع اهل الذمة عمد الله عند الله علم : اوائل كتاب الزهد والرقائق عرد ٢٩٦٠)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' بے شک دنیاشیریں وشاداب ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنائے گااورد کھے گا کہتم کیے عمل کرتے ہو۔''

(فَاتَقُو الدُّنْيَاوَ اتَّقُو النِّسَآء)

" (پس تم دنیا اور عورت (کے فتنے اور مکر) ہے بچو۔ بنی اسرائیل کے لیے پہلا فقنہ عورت تھی۔''

(مسلم .كتاب الرقاق باب اكثر اهل الجنة الفقراء واكثر اهل النار النساء ح. ٢٧٤٢)

# دنیامیں اپنے سے کمترکود کھنے کا حکم

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' ایسے لوگوں کی طرف دیکھوجو (دنیا کے مال واسباب میں )تم سے کم تر ہیں اور ان لوگوں کی طرف مت دیکھوجو مال ودولت میں تم سے بڑھ کر ہیں تا کہتم اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے نج سکو۔' (بخداری کتباب الرقاق باب لینظر الی من هواسفل منه دے۔ ۲۹۲۳)

#### دنیا کی رغبت سے ہلاکت

نی کریم عظی نے فر مایا۔ خبر دار! مجھےتم سے بیاندیشہیں کہتم شرک کرو گے لیکن

سبيل المؤمنين 89

یہ اندیشہ ضرور ہے کہتم دنیا میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے۔ (اس کی وجہ سے ) باہم لڑو گے۔ اور ایسے ہی ہلاک ہوئے۔ ادرا یسے ہی ہلاک ہوئے۔

(بخارى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد عمد ١٣٤٤ مسلم :كتاب الفضائل باب اثبات حوض نبينا عمد ٢٢٩٦)

## اخلا قيات

#### حسن اخلاق

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (آله عمران: ١٣٤)
"(جنت ان لوگول كے ليے تيار كى تى ہے جو) غصه في جانے والے اور لوگول
كومعاف كردينے والے بيں۔"

سیدنا نواس بن سمعان رضی الله تعالی عند نے رسول الله عظی سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ عظی نے فرمایا کہ' نیکی تو اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھکے اور کچھے یہ بات نا گوار ہوکہ لوگ اس سے باخبر ہوجا کیں۔''

(مسلم كتاب البرو الصلة باب تفسير البر والاثم ـ ح ـ ٢٥٥٣)

آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ''تم میں بہترین شخص وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھا ہے۔''

(بخارى كتاب المناقب باب صفة النبي عليه على عده و ٣٥٥ مسلم: كتاب الفضائل باب كثرة

حیائه .ح.۲۲۱)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی اور یقیناً اللہ تعالیٰ بدزبان اور بے ہودہ گوئی کرنے والے کونا پیند کرتا ہے۔''

(ترمذی ـ ابواب البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق ـ حـ ٢ · ٠ ٢ ـ ١ م م ترندي في حسن كم م م م كم الم م م م كم ا

آپ ﷺ ہے سوال کیا گیا کہ'' کون ساممل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب ہے گا؟'' آپ ﷺ ہے لیے فرمایا کہ''اللہ کاڈرادر حسن اخلاق''آپﷺ ہے پوچھا گیا کہ'' کون می چیز انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگی؟'' آپ ﷺ نے فرمایا کہ''مندادر شرم گاہ''

(ترمذی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی حسن الخلق -ح-۲۰۰۶ امام *ترندی نے حسن صحیح* اور ابن حبان نے صحیح کہا)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پالیتا ہے جو ایک روز ہے داراور شب بیدار شخص کے حصہ میں آئے گا۔''

(ابو داؤد كتاب الادب باب حسن الخلق -ح-٧٩٨ عام وبي اورابن حبان في كما)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا (اوراپنے حق سے دستبردار ہوگیا) اوراس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح

13150

کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا اوراس شخص کے لیے جنت کے بلندترین جھے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق احیصا ہو۔''

(ابو داؤد كتاب الادب باب حسن الخلق عدد ١٨٠٠ ام فووى في كما)

### غلام کی مال کو برا بھلا کہنا جہالت ہے

ایک دن ابوذررضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی ماں کو جوعجم کی رہنے والی تھی کچھ برا بھلا کہد یا ۔ غلام نے رسول اللہ عظیم سے شکایت کی آپ نے ابوذر سے بوچھا کیا تم نے اس کی ماں کو برا بھلا کہا۔ ابوذر نے کہا ہاں۔ آپ نے فر مایا تم میں ابھی تک جاہلیت کی خصلت باقی ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوچھا کیا اس بڑھا ہے کے زمانہ میں ( یعنی اتن عمر ہوجانے کے باوجود مجھ میں جاہلیت کی خصلت باقی ہے )۔ آپ نے فر مایا ہاں۔

( بخارى كتاب الادب باب ماينهي من السباب واللعن-ح-٢٠٥٠)

## رسول الله ﷺ كاحسنِ اخلاق

ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہاالسام علیم (تم کوموت آئے )عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعلیم فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ۔ میں نے کہا'' تمہیں موت آئے 'تم پراللہ کی لعنت اور غضب ہو''رسول اللہ علیہ نے فرمایا'' اے عائشہ رہے دو۔اللہ تعالی ہرکام میں نرمی پیند کرتا ہے تم بھی نرمی کواپنے اوپر لازم کرلو بختی اور تند کلامی سے پر ہیز کرو۔ میں نے کہایارسول اللہ ﷺ کیا آپ نے نہیں سنا نہوں نے کیا کہا آپ نے فرمایا۔ تم نے نہیں سنا کہ میں نے وہایم کہہ کرای چیز کو

لوٹادیا تھا۔میری بددعاان کے حق میں قبول ہوگ ۔ان کی بددعا میر ہے حق میں قبول نہیں ہوگی۔

صبر وخل

تکایف دہ صورت حال پراپنے آپ کو حوصلہ دینا 'برداشت کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا صبر ہے۔مسلمان کو تکلیف کے دوران اجر وثو اب کا وعدہ یا دکر کے اللہ سے صبر کی توفیق مائلنی جا ہیں۔

التدتعاليٰ نے فرمایا۔

«وَاصبر على مَآاصَابَك إنَّ ذلِك مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ»

(لقمان: ۲۷/۳۱)

''اور تحقے جو تکلیف پہنچاس پرصبر کر۔ یقینا یہ پختہ کر دار میں ہے ہے۔''

 «وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ
 « وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ
 » وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ
 « وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ
 » وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ
 « وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ » (البقره: ۲۰ / ۱۵)
 « وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ » (البقره: ۲۰ / ۱۵)
 « وَاستعِينُوابِالصّبرِ وَالصّلُوةِ » (البقره: ۲۰ / ۱۵)
 « وَاستعِينُوابِالصّبِورِ وَالصّلُولِ » (البقره: ۲۰ / ۱۵)
 « وَاستعِينُوابِالصّبِورِ وَالصّبُولِ وَالسّبُولِ وَالصّبُولِ وَالسّبُولِ وَالسّبُولِ وَالسّبُولِ وَالسّبُولِ وَالصّبُولِ وَالسّبُولِ وَالسّبِولِ وَالسّبُولِ وَالسّبُولِ

''صبراورنماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔''

 ﴿ وَاصِيرِ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ 

 ﴿ النحل: ١٢٧ / ١٦)

''اورصبر کرواوراللہ کی تو فیق ہے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔''

﴿ وبشَرِ الصَابِرِينَ الْذِينَ اِذْ الصَابَتَهُم مَصِيبةُ قَالْوْ الْاللهِ وَالْمَالِلهِ وَالْمَالِلهِ وَالْمَ واِنْآ اللهِ رَاجِعُونَ اوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوتُ مِّن رَّبَّهِمْ وَرَحْمَةُ وَاوْ لَئِكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ ﴾ (البقره:٢/٧٥١)

''اورصبر کرنے والوں کوخوش خری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو کہتے ہیں کہ ﴿إِنَّالِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

"ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہر بانیاں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔''

رسول الله علی نے فرمایا''جوشخص سوال سے بیخے کی کوشش کرتا ہے الله اسے بیاز کردیتا ہے۔اور بیالیتا ہے۔جو بے نیاز کردیتا ہے۔اور بیالیتا ہے۔جو بے نیاز کردیتا ہے۔اور جو مبرکا دامن پکڑتا ہے الله اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو مبرسے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔''

(بخارى كتاب الزكوة باب الاستعفاف عن المسألة .ح.٩ ٤ ٦ .مسلم:كتاب الزكوة باب فضل التعفف والصبر .ح.٣ ٥٠٠)

# دین کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنا

رسول الله عظی ایک نبی کا حال بیان کرر ہے تھے جسے اس کی قوم نے خون آلودہ کردیا اور وہ اپنے چہرے سے خون بھی صاف کرر ہے تھے اور کہے جار ہے تھے'' اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فر ما کیونکہ بیرجانتے نہیں ہیں۔''

(بخاری کتاب الانبیاء باب ۵۰۵ م ۲۷۷۰)

ایک دن رسول الله عظی نماز پڑھ رہے تھے۔عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چا در رسول الله عظی کے گلے میں ڈال کر بہت زور سے آپ کا گلا گھو نٹنے لگا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عند آئے انہوں نے عقبہ کو ہٹایا پھر کہا۔ کیا تم ایک آ دمی کوصر ف اس بات پقل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میر ارب صرف اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس اسے داضح دلائل بھی لے کرآیا ہے۔

(صحيح بخاري باب فضل ابي بكر رضي اللّه تعالى عنه ـحـ٣٦٧٨) ایک دن رسول اللہ ﷺ کعبہ کے سامیہ میں نماز پڑھر ہے تھے۔ ابوجہل اور قریش کے پچھلوگ وہاںموجود تھے۔اس دن مکہ معظّمہ میں ایک اونٹ نحرکیا گیا تھا۔ابوجہل نے کہا کون آل فلاں کے اونٹ کی طرف جائے گا وہاں اس کا گوبر ْخون اوراوجھڑی لائے پھرآ پ کے بحدہ کے وقت آپ کے کندھوں پران چیزوں کو ڈال دے ۔ پچھ لوگ گئے اوراوجھڑی اٹھالائے۔ایک بدبخت عقبہ بن الی معیط نے اسے تحدہ کی حالت میں آ یے کے کندھوں پرر کھ دی۔رسول اللہ ﷺ بڑی دیرتک مجدہ میں پڑے رہے۔کفار مکہ بنتے رہے حتی کہ بننے کے سبب وہ ایک دوسرے پر جھک جاتے تھے۔ایک شخص نے فاطمہ رضی اللہ تعالی منها کوخبر دی وہ ابھی لڑکی ہی تھیں دوڑتی ہوئی آئیں آپ ابھی تک بحدہ ہی میں تھے۔انہوں نے آپ پر سے اوجھڑی ہٹائی اور کا فروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔جب آپ نے نمازختم کی تو آب نے دعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑلے۔ اے اللہ قریش کو پکڑلے۔ یہ بددعا قریش کو بہت شاق گزری کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے جب انہوں نے بددعاسی تو ہنسنا بند کردیا اورخوفز دہ ہوگئے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لیا اے اللہ عمروبن ہشام عتبہ بن رہیعہ شیبہ بن رہیعہ ولید بن عتبہ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف اور عمارہ بن ولید کو پکڑ لے۔ جن لوگول کے آپ نے نام لیے بیسب جنگ بدر میں قتل ہوئے اورعذاب اللی میں گرفتار ہوئے۔

(صحيح بخارى كتاب الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين ـ حــ ٢٩٣٤ - ٢٤ - من االمشركين المنافقين - ٢٤٠٠ - ٢٩٣٤ )

سیدناعمر فاروق رضی امتر تعالی عند جب مسلمان ہوئے تو ان کے اسلام لاتے ہی تمام لوگوں نے ان کا مکان گھیرلیا۔سیدناعمر رضی امتر تعالی عندا پنے گھر میں خوفز دہ ہوکر بیٹھ گئے۔ لوگ باہر چلار ہے تصے عمر بے دین ہوگیا۔ آپ کا ایک حلیف عاص بن وائل آپ کے پاس آیا اور آپ کواس نے امان دی۔لوگوں میں اعلان کیا کہ میں نے عمر کو پناہ دے دی۔ا بتم اس کا پچھنہیں بگاڑ سکتے۔ یہین کرلوگ واپن چلے گئے۔

(صحيح بخارى كتاب مناقب الانصار باب اسلام عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه . - . ٢٨٦٤)

سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ ایک دن کعبہ کے سائے تلے چا در کا سر ہانہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ہم نے آپ عظیمہ کے پاس ان (تکا لیف کی ) شکایت کی (جومشرکین مکہ پہنچارہے تھے ) اور کہا'' کیا آپ عظیمہ ہمارا بدلہ نہیں لیس گے۔کیا آپ عظیمہ ہمارے لیے دعانہیں کریں گے؟'' تو آپ عظیمہ نے فرمایا کہ'' تم محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے پہلے لوگوں میں ایسے مردبھی تھے جنہیں گرفتار کر کے زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا اور پھر آرے سے ان کے جسموں کو دو ککڑ ہے کر دیا جاتا اور لو ہے کی کنگھیاں ان کے گوشت اور ہڑیوں کے درمیان کھینجی جاتیں ۔ یہ بات بھی انہیں اللہ سجانہ وتعالیٰ کے دین سے نہیں روکتی تھی۔'' (بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام ۔ ج۔۲۱۲

#### سخت مصیبت میں اپناایمان چھیانے کا جواز

رض القد تعالی عند مکد آئے اور رسول اللہ ﷺ سے ملے ۔ دین کی معلومات لینے کے بعد عرض کیا کہ میں آپ کی بیروی کرتا ہوں ۔ آپ نے فر مایا ابھی تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کیا تم میر ا اورلوگوں کا حال نہیں دیکھتے۔ ابھی تم اپنے گھر چلے جاؤجب تم سنو کہ میں غالب آگیا تو پھر تم میرے پاس آجانا۔غرض وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔

مکہ میں جب اہل ایمان پرمصائب کے پہاڑتو ڑے جارہے تھےتو عمر وین عبسہ

(صحيح مسلم كتاب فضائل قرآن باب اسلام عمروبن عبسة ـ ح ٨٣٢)

سیدناابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکہ میں اسلام قبول کیا آپ نے فرمایا''ابوذر ابھی اس بات کوخفیہ رکھو'اپنے شہرلوٹ جاؤجب ہمارے غلبہ کی خبر تمہیں ملے تو پھر آ جانا۔ابوذر غفاری نے عرض کیا''فشم اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں ان لوگوں کے سامنے اعلان کرونگا''پھر وہ مسجد میں گئے قریش موجود مسجد کیا ہے میں ان لوگوں کے سامنے اعلان کرونگا'' پھر وہ مسجد میں گئے قریش موجود تھے۔انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد عظیمی اس کے

بندے اور رسول ہیں ۔لوگوں نے آپ کو اتنامارا کہ آپ مرنے کے قریب ہوگئے ۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیدناعباس رضی الله تعالی عند نے ان کوچھڑ ایا۔ اور کہا تمہاری بربادی ہوکیا تم نہیں جانتے کہ یہ غفار خاندان کا ہے اور تمہاری شام کی تجارت ان کے رائے پر ہے۔

(بخارى كتاب الاحاديث الانبياء . باب قصه اسلام ابي ذرح ٢٥٢٠ مسلم: كتاب

الفضائل باب من فضائل ابي ذر ـ ح ٠٤٠٤)

### فتنے کے خوف سے گوشٹینی

آپ نے فرمایاعنقریب وہ وفت آئے گا کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جنگہوں پر چلا جائے گا۔شہروں سے اس کا یہ فرارا پنے دین کوفتنوں سے بچانے کے لئے ہوگا۔

(بخارىكتاب الايمان با ب من الدين الفرارمن الفتن - ٢٠٠)

آپ ﷺ نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جواللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے۔ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کرتیزی سے ادھرادھر جاتا ہے۔ جب بھی کوئی دھما کہ یا گھبراہٹ کی آ واز سنتا ہے تو تیزی سے وہاں پہنچتا ہے۔قتل ہوجانے یاموت کے مقامات کوتلاش کرتا ہے۔

یا وہ شخص لوگوں میں بہتر حالت میں ہے۔ جوتھوڑی می بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پریاکسی وادی میں رہتا ہے۔ نماز قائم کرتا' زکوۃ ادا کرتا ہے اوراپنے رب کی عبادت کرتا ہے جتی کہ اسے موت آ جاتی ہے۔

ایک روایت میں ہے۔ وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ (بخاری کتاب الجهاد باب افضل الناس مومن یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله

ح-٢٧٨٦.مسلم:كتاب الايمان باب فضل الجهاد والرباط-ح-١٨٨٨)

معلوم ہوا کہ جب لوگوں کے اخلاق وکردار اتنے بگڑ جائیں کہ لوگوں کے اندرر ہتے ہوئے دین کو بچاناممکن نہ رہے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں نکانا جائز ہے۔

### فتنے کے خوف سے کعبہ کواصل بنیا دوں پر کھڑا نہ کرنا

ایک دن نبی اکرم عظیے نے فر مایا۔اے عائشہ تمہاری قوم ابھی کفر سے نئی نگل ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان کو کعبہ گرانا بہت برامعلوم ہوگا اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کعبہ کو گرا کر ابر ابہم ملی السام کی بنیا دوں پراس کواز سرنونقمبر کرتا۔

(مسلم .كتاب الحج باب نقض الكعبة ـ ح ١٣٣٣)

#### مصيبت ميں بھلائی

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اس کو مصیبت ہے دوجا رکر دیتا ہے۔''

(بخارى كتاب المرضى باب ماجاء في كفاره المرض حـ٥٦٤٥)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''مسلمان کو جو بھی تکان' بیاری' فکر'غم اور تکلیف پہنچتی ہے۔ جتی کہ کا نٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے القد تعالی اس کے گنا ہوں کو معاف فرمادیتا

-<u>'</u>-

(بخارى كتا ب المرضى باب في ماجاء في كفارة المرض عما ٦٤١هـمسلم:كتاب البر باب ثواب المومن فيما يصيبه من مرض ح-٢٥٧٢) آب ﷺ نے فرمایا کہ' اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ میں جس کی محبوب ترین چیز واپس لے لوں لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کے لیے میرے یاس جنت کے سواکوئی بدلنہیں۔''

(بخاري كتاب الرقاق باب العمل الذي يبقى به وجه الله تعالى .ح. ٢٤٢٤)

### بماری کی وجہ سے جنت

نبی اگرم ﷺ نے فرمایا کہ' اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب میں اپنے بندے کواس کی دو بیاری چیزوں کے ذریعہ (آئکھوں سے محروم کرکے ) آزماؤں ۔ پس اگر وہ صبر کر ہے تواسے جنت دول گا۔''

(بخارى كتاب المرضى باب فضل من ذهب بصره ع-٣٥٣٠)

(بخاری کتاب المرضی باب فضل من یصرع من الریح عمد ۱۵۲۰ مسلم: کتاب البر محکم دلائل وبرابین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب ثواب المومن فيمايصيبه ع-٢٥٧٦)

#### مبرصدمه کے آغاز میں

نی رحمت عظی ایک عورت کے پاس سے گزر سے جوایک قبر پہیٹی اپنے بیچے کی موت پر رور ہی تھی۔ آپ عظی نے فر مایا کہ' اللہ سے ڈراور صبر کر۔' اس نے کہا'' مجھ سے رور ہو جاؤے تمہیں وہ مصیب نہیں پنچی جو مجھے پنچی ہے۔' اس نے آپ عظی کوئیس پہچانا مقا۔ بعد میں اسے بتایا گیا۔ وہ آپ عظی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ' میں نے آپ عظی کو پہچانا نہیں تھا' اس لیے نامناسب بات زبان سے نکل گئے۔'' آپ عظی نے فر مایا کہ ''مبرتو وہ ہے جوصد ہے کے آغاز میں کیا جائے'' (بعد میں صبر آبی جا تا ہے)

(بـخــارى كتــاب الجنائز باب زيارة القبور ـحـ٣٨٣ ـمسلم:كتاب الجنائز أباب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ـحـ٣٦٦)

# امىلىم كاحيرت انكيزصبر

ام سلیم رضی الد عنها کے بیٹے کا انتقال ہوگیا۔انہوں نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ
اس کے والد ابوطلحہ کو اس کے مرنے کی خبر نہ کرنا۔ میں خود انہیں بتاؤں گی۔رات کو ابوطلحہ
آئے۔ام سلیم نے کھانالا کرسا منے رکھ دیا۔ابوطلحہ نے کھانا کھایا۔ پانی پیا بھرام سلیم نے ان
کے لیے بناؤسنگھار کیا حتی کہ ابوطلحہ رات کو ان کے ساتھ سوئے جب ام سلیم نے دیکھا کہ
ابوطلحہ کھائی کرسیر ہو گئے اوران کی خواہش بھی پوری ہوگئ تو کہنے لگیس اے ابوطلحہ اگر کچھلوگ
کسی گھر سے کوئی چیز عاریعۂ لیس پھروہ اپنی چیز مانگیس تو کیا عاریعۂ لینے والے وہ چیز روک

سکتے ہیں ۔ابوطلحہ نے کہانہیں ۔ام سلیم نے کہا تو میں تمہارے بیٹے کے انتقال کی خبر دیت ہوں ۔ یہن کر ابوطلحہ خفا ہوئے اور کہاتم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایاحتی کہ میں نے صحبت بھی کی اور اب بتارہی ہو ۔ صبح کو ابوطلحہ رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ سایا۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ تمہاری گزری ہوئی رات میں برکت عطافر مائے ۔ ام سلیم حاملہ ہوگئیں اور پھر بیٹے کوجنم دیا۔ رسول اللہ عظیم نے اس کانام عبد اللہ رکھا۔ (صحیح مسلم باب من فضائل ابی طلحة الانصادی۔ ۲۱۶۰)

### خليفه كظكم يرصبر

زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رض اللہ تعالی حدیہ جائی کے ظلم کی شکایت کی۔ آپ رض اللہ تعالی حد نے فر مایا'' اس پرصبر لرو۔اب جو بھی وقت آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات نبی اکرم علیقہ سے نی ہے۔''

با ب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة ـ ح ـ ١٨٤٣ )

# صبر کی تلقین کرنا

رسول الله ﷺ کی بٹی کا فرزند فوت ہونے لگا تواس نے آپ ﷺ کو بلایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔

''میری بٹی کومیراسلام کہواورمیرا بیغام دو۔

(إِنَّ لِلَهِ مَااَخَذَوَلَهُ مَااَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاجَلٍ مُسمَّى فَلْتَصْبِر وَلتَحتسِبٛ)

''الله بی کے لیے جواس نے لیااور جواس نے دیاوہ بھی اس کا ہے۔ ہر چیز کااس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ بس اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس میں تواب کی نیت کرے۔''

(بخارى الجنائر باب قول الرسول تترت يعذب الميت ببعض بكاء اهله على الميت. - ١٢٨٤ مسلم: الجنائر باب البكاء على الميت - ٩٢٣ )

### موت پر فطری طریقے سے در دوغم کا اظہار جائز ہے

آپ ﷺ جب زیادہ یمارہوئے تواضطراب اور بے چینی آپ ﷺ پر چھاگی تو فاطمہ رضی اللہ تعدلی عندے نکار' ہائے اباجان کی تکلیف' آپ ﷺ نے من کر فر مایا ''تہمارے باپ پر آج کے بعد بے چینی نہیں ہوگ ۔''جب آپ ﷺ وفات پا گئے تو فاطمہ نے فر مایا''اے اباجان! رب نے آپ ﷺ کو بلایا۔ آپ ﷺ نے رب کی پکار پر لیک کہا۔اے اباجان! جنت الفردوس آپ ﷺ کا ٹھکا نہ ہے۔اے اباجان! جبرائیل کوہم

آپ ﷺ کی موت کی خبر دیں گے۔' جب آپ ﷺ کو دفنا دیا گیا تو فاطمہ رض اللہ تعالی عنها فیصل اللہ تعالی عنها فیصل اللہ تعالی منہ سے بوچھا'' کیا تمہار نے نسول نے بیگوارا کرلیا کہتم نبی اکرم اللہ تعالی منہ کے جب اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے جب اللہ عنہ کے جب اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے جب اللہ عنہ کو جب اللہ عنہ کے جب اللہ عنہ کو اللہ عنہ کے جب اللہ عن

(بخارى كتاب المغازى باب مرض النبي عَسَر الله ووفاته عد ٢٠٤٤)

### فطرى روناصبر كےخلاف نہيں

نی اکرم ﷺ کی گود میں آپ کا نواسہ تھا جب کہ اس کی جان ہے چین اور مضطرب تھی۔ (اس کی بید حالت دیکھ کر) آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔ سعدرضی الله تعالی عند نے کہا''یارسول الله! بید کیا ہے؟'' آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' بید جذبہ شفقت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔'' ایک روایت میں ہے کہ'' بید جذبہ شفقت ہے جواللہ تعالی نے جن بندوں کے دلوں میں چاہار کھا اور اللہ تعالی اپنے رحم دل بندوں ہی پررحمت فرما تا ہے۔''

(بخارى الجنائز باب قول النبي المن يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه عليه عليه الميت ببعض بكاء اهله عليه عليه عليه

رسول الله ﷺ اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے اوروہ جان کنی کے عالم میں سے ۔ آپ کی آئکھول میں آنسو جاری ہو گئے ۔عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعدل عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فر مایا ہے ابن عوف! بیہ رحمت وشفقت ہے آپ پھر دوبارہ روپڑے اور فر مایا۔'' بے شک آئکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل خمگین ہے لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کوراضی کردے اے ابراہیم! ہم

# تیری جدائی پریقینأ عمگین ہیں۔

(بخارى الجنائز باب قول النبي ﷺ انا بك لمحزونون -ج-١٣٠٣ مسلم: كتاب الفضائل باب رحمته الصبيان والعيال و تواضعه -ح-٢٣٢٥)

# جس کے گھر موت کا حادثہ ہووہ کیا کہے

ام سلمہ رض اللہ تعلق عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فر مایا'' جبتم بیار یا میت کے پاس آو تواجیحی بات کہتے ہو' فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔'' مسلم ح۔ ۹۱۹)

ام سلمه رض الله تعالى عنبافر ماتى بين كه جب مير عضاوند ابوسلمه رض الله تعالى عنفوت بو كئة تو مين نبى اكرم عظيمة كى خدمت مين حاضر بهوئى اورعرض كيا'' يا رسول الله! ابوسلمه وفات با كئے ـ'' آپ عظیم نے فر ما يا كه'' تم كهو۔

(ٱللَّهُمَّ اغفِرُلِي وَلَه وَٱعُقِبُنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً)

"اےاللہ! مجھےاورا سے بخش دےاور مجھےاس سے بہتر بدل عطافر ما۔"

پس میں نے انہی الفاظ میں دعا کی ۔اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل محمد اللہ ہوں ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ ال

عَلَيْ عَطَا فَرِ مَا وَ يِهِ - (مسلم كتاب الجنائز باب مايقال عند المريض الميت ـ ح . ٩ ١٩)

# ميت پربين کرنا

رسول الله علی نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں کو بیٹا۔ گریبان چاک کیااور جاہلیت کے بول بولے (بین کیا)۔

(بخارى كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب -ح . ٢٩٤ مسلم: كتاب الإيمان

باب تحريم ضرب الخدود.ح.١٠٣)

سید تا ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه تخت بیمار ہوئے ان پرغثی طاری ہوئی۔ ان کا سران کی بیوی کی گود میں تھا وہ چیج چیج کررونے گئی۔ آپ (بے ہوشی کی وجہ سے )نہ روک سکے۔ جب انہیں ہوش آیا تو فر مایا میں اس سے بیز ار ہوں جس سے رسول الله سیجی نے بیز اری کا اظہار فر مایا ہے۔ بے شک رسول الله سیجی نوحہ کرنے والی سرمنڈ وانے والی گریان جاک کرنے والی عورت سے بیز اربیں۔

(بذارى كتاب الجنائز باب ماينهى من الحلق عند المصيبة ـ حـ ٢٩٦ ٢ تعليقا ـ مسلم: كتاب الايمان باب تحريم ضرب الخدود ـ ح . ٤٠٠ )

آپ نے فرمایا بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے تو بہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن تارکول کا کرتہ اور خارش کی زرہ یہنا ئی جائے گی۔

(مسلم:كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة ـحـ٤٣٠)

#### عدل وانصاف

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاى وَذِى الْقُرُبِي ﴾ '' بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاى وَذِي الْقُرُبِي ﴾ '' بِشَكَ اللهُ تَعَالَى عَمَلَ كَرِيْ احسان كرنے اور دشتہ داروں كودينے كاحكم ويتاہے۔'' (النعل :١٠/١٦)

﴿ وَ أَقُسِطُو ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ (الحجرات: ٩/٤٩)

''اور انصاف کرو ۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں ہے محبت کرتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سبيل المؤمنين 107

"<u>-</u>~

﴿ وَإِذَا قُلُتُمُ فَاعُدِلُو اوَلَو اكَانَ ذَاقُرُبِي ﴾ (الانعام :٦٠١٠)
"اور جبتم بات كهوتو انصاف سے كهو چاہے وہ رشتہ دار بى (كے خلاف)
"

رسول الله ﷺ نے فر مایا''جولوگ اپنے فیصلوں میں'اپنے اہل وعیال میں اور جوکام ان کے سپر دہیں ان میں انصاف کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں

گے۔ (مسلم کتاب الامارہ باب فضیلة الامیر العادل و عقوبة الجائر . ح ۱۸۲۷)

ا ۔ انصاف کرنے والاحکمران۔

۲۔ ہرمسلمان اوررشتہ دار کے لیے مہر بان اور نرم دل رکھنے والامسلمان۔

س\_ عیال دار ہونے کے باو جود سوال سے بیخے والامسلمان \_

(مسلم كتباب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النارع. ٥ ٢٨٦٠)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''سات قتم کے مسلمانوں کواللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس سابیہ کے علاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔

ا۔ انصاف کرنے والاحکمران۔

۲ وه نو جوان جس کی جوانی الله کی عبادت میں گزری۔

ا۔ وہمومن جس کا دل مسجد کے ساتھا ٹکا ہوا ہو۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۷۔ وہ دومومن جوایک دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ای پروہ جمع ہوتے ہیں اورای پرایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔

. همومن جسے کوئی حسین وجمیل عورت دعوت گناہ دیے کیکن وہ (انکار کرتے ہوئے) کہے کہ میں تواللہ سے ڈرتا ہوں۔

۲۔ وہمون جس نے اس طرح چھپا کرصدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ
 اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔

2۔ وہ مومن جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔''

(بخارى كتاب الأذان با ب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة على ١٦٠٠مسلم:كتاب الزكوة باب فضل اخفاء الصدقة على ١٠٣١)

#### رعیت کے حقوق

آپ ﷺ نے فرمایا''اللہ تعالی جس آدمی کوکسی رعیت کا ذمہ دار بنائے 'پھروہ انہیں دھو کہ دیتے ہوئے مرجائے یعنی ان کے حقوق کی حفاظت کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔''

(بخارى كتاب الاحكام باب من استرعى رعية فلم ينصح ح- ١٥٠ مسلم: كتاب الامارة باب فضيلة الامير العادل ح- ١٤٢ بعد ح- ١٨٢٩)

### شرم وحيا

آپ ﷺ نے فرمایا ''ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں۔افضل محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سبيل اليؤمنين 109

شاخ (لا السه الا السله) ب- كم ترشاخ رائے سے تكليف ده چيز كامثانا باور حيا بھى ايمان كا حصه ب- "

(بخارى كتاب الايمان باب امور الايمان -ح.٩ مسلم: كتاب الايمان باب شعب الايمان --.٥ مسلم: ح.٥٠)

باحیاانسان گندے کا منہیں کرتا' برےالفاظنہیں بولتا۔اس لیے کہوہ مذمت اور ملامت سے ڈرتا ہے۔

آپ علی نے فرمایا''حیا خیر بی لاتا ہے اور حیا پوری کی پوری خیر و بھلائی ہے۔'' (بخاری کتاب الادب باب الحیاء ح ۷۱۰۰ مسلم: کتاب الایمان باب شعب الایمان عرب ۲۰۰۰)

مسلمان مخلوق کے سامنے شرم کرتا ہے'ان کے سامنے نگانہیں ہوتا'ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہیں کرتا' کسی کے احسان کا انکاری نہیں ہوتا اور نہ برے انداز سے کسی کا سامنا کرتا ہے۔اسی طرح وہ اپنے خالق کے آگے بھی وہ باحیا ہوتا ہے اور اس کی مطاعت اور اس کی نعتوں کاشکرادا کرنے میں کمی نہیں کرتا۔

#### مدقه

رسول الله ﷺ نے فرمایا'' ہرنیکی صدقہ ہے۔''

(بخارى كتاب الادب باب كل معروف صدقة عد ٢٠٢١ مسلم: كتاب الزكوة باب ان سم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف عدد ١٠٠٠)

آپ ﷺ نے فرمایا''مسلمان جو درخت لگا تا ہے تو اس سے کوئی انسان' کوئی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جانور'اور پرندہ جو کھا تا ہے وہ قیامت کے دن تک اس کے لیے صدقہ ہے۔'''جواس سے چرالیا جائے وہ صدقہ ہے۔''

(بخارى كتباب الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس - ٢٣٢٠ مسلم: كتاب المساقاة باب فضل الزرع والغرس - ٢٥٥٠ - ١٥٥٣)

### عهدکی پابندی

سیدنا بمان اورحذیفہ رض الدُعظما دونوں جنگ بدر میں شرکث کے لیے روانہ ہوئ (راستہ میں) کفار کمہ نے انہیں گرفتار کرلیا۔اور کہنے لگےتم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ہم ان کے پاس جانا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو مدینہ مغورہ جانا چاہتے ہیں۔ کفار نے ان دونوں سے اللہ کی قتم کے ساتھ عہدلیا کہ وہ مدینہ چلے جا کیں اور رسول اللہ عظیمی اور رسول اللہ عظیمی کے باس آئے اور آپ کو سازاوا قعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا۔تم مدینہ چلے جاؤ۔ہم ان کا عہد پورا کریں گے۔ اوران کے مقابلے میں اللہ سے مدوطلب کریں گے۔

(صحيح مسلم كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد ـ - ١٧٨٧)

سيإئى

الله تعالى ﷺ فرما تاہے۔

﴿ يْأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾

· ''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور تیج والوں کا ساتھ دو۔'' (التوب سے

(114/4:

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا'' سچائی اختیار کرو۔ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا اور سچائی تلاش کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔''

(بخارى كتاب الادب باب قول اللّه تعالَى ﴿ يَا يَهَا الذين امنو اتقوا الله وكونوامع الصادقين \*حـ ٤٠٠٤ ـ مسلم: كتاب البر باب قبح الكذب وحسن الصدق - ٢٦٠٧ )

# لوگوں کے درمیان سلح کروانا

الله تعالیٰ نے فر مایا۔

﴿ اِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اِخُوَةٌ فَاصُلِحُوابَيْنَ اَخَوَيْكُمُ ﴾ (الحجرات: ١٠)

''مسلمان آپی میں بھائی بھائی ہیں۔ پس بھائیوں کے درمیان سلح
رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ''وہ خص جھوٹا نہیں جولوگوں کے درمیان سلح
کروانے کے لیے (اپی طرف سے باتیں بناکر) بھلائی کی بات آگے پہنچا تا ہے یا بھلائی
کی بات کہتا ہے۔''

(بخارى كتاب الصلح با ب ليس الكذاب الذى ح-٢٦٩٢. صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ح-٥-٢٦)

ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہانے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تین موقعوں کے علاوہ (جھوٹ بولنے کی اجازت) بالکل نہیں دی۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا۔ لڑائی کے موقع پر ( دشمن کواصل صورت حال سے بے خبر رکھنے کے لیے )

۲۔ 'لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے (اپنی طرف ہے باتیں بنانا)

س۔ مرد کا اپنی بیوی سے اور عورت کی اپنے خاوند سے (کوئی بات کہنا تا کہ گھریلو زندگی خوش گوارر ہے) (مسلم میں کوئی کوئی گوارر ہے)

# مدقہ خیرات کرنے کا تھم

رسول الله عظیم نے فرمایا ''تم میں سے برشخص سے اس کا رب براہِ راست ہم کلام ہوگا۔انسان کے دائیں طرف ہم کلام ہوگا۔انسان کے دائیں طرف بھی۔سامنےجہنم کی آگ ہوگی۔پستم آگ سے بچواگر چد کھجور کے ایک ٹکڑ کے وخیرات کرکے۔اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو اچھی بات کرکے دوزخ سے بچو۔''

(بخارى كتباب الادب بناب طيب الكلام -ح-٢٠ ٢٠ كتباب التوحيد -ح-٢١ ٥٧ مسلم: كتباب الزكوة بنا ب الحث على الصدقة -ح-٢١ ١١)

آپ ﷺ نے فرمایا''صدقہ کرنے سے مال بھی کمنہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ اونچا کرتا ہے۔''

(مسلم كتاب البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع ـحـ٨٨٥٦)

الله كے نام پر مانگنا

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مائگے اس کو پناہ دو۔ جو شخص

الله کے نام پرسوال کرے اسے دواور جو تہمیں دعوت دے اسے قبول کرو۔ جو تہمارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں تو اس کے لئے دعائے خیر کرو (اور اتنی دعا کرو) حتیٰ کے تمہیں یقین ہوجائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا ہے۔

(ابوداؤد او اخر کتاب الزکاة باب عطیة من سال بالله عدم ۱۳۷۲ نسائی کتاب الزکوة باب من سال بالله عزوجل عدم ۱۳۸۰ دام فووی نے کی کہا)

## انسان کا مال صرف وہ ہے جواس نے صدقہ کیا

ام المومنین عائشہ رض اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی رحمت علیہ فی نے اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟'' انہوں نے کہا'' صرف ایک دی باقی ہے۔'' آپ علیہ نے ارشاد فر مایا'' سب ہی باقی ہے سوائے ایک دی کے۔'' اللہ مذی ' ابواب صفة القیامة با ب۲۰۰۰۔ ۲۰۷۰ دام مرتدی نے حسن می کہا)

امام نووی نے فرمایا''اس کا مطلب ہے کہ صدقہ شدہ سارا حصہ باقی ہے کیونکہ آخرت میں اس کااجر ملے گااور دی باقی نہیں رہی کیونکہ اسے خود کھایا۔

آپ ﷺ نے فرمایا''تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟''صحابہ کرام رض اللا تعالیٰ منبم نے عرض کیا''ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال بی سب سے زیادہ محبوب ہے۔''آپ ﷺ نے فرمایا''پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے (صدقہ و خیرات ) کر کے آگے بھیجا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چیوڑ گیا۔'' (بحاری کتاب الرقاق باب ماقدہ من ماللہ فھولہ۔۔۔۔ ۱۶۶۲)

### رسول الله عظى كى سخاوت

ایک مرتبدایک عورت نے تخد میں ایک چا دررسول اللہ عیلی کو پیش کی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ چا در آپ کے لیے لائی ہوں آپ نے چا در لے لی اس وقت آپ کو چا در کی ضرورت بھی تھی۔ آپ نے وہ چا در لیٹ لی۔ ایک صحابی نے عرض کیا''یارسول اللہ یہ تو بہت عمدہ چا در ہے۔ مجھے دے د بجے کہ' آپ نے فرمایا اچھا یہ کہہ کر آپ اندر چلے گئے آپ کے جانے کے بعدلوگوں نے اس شخص کو ملامت کی۔ انہوں نے اس سے کہا''رسول آپ کے جانے کے بعدلوگوں نے اس شخص کو ملامت کی۔ انہوں نے اس سے کہا''رسول اللہ کو تو خود چا در کی ضرورت تھی تم نے چا در ما نگ کراچھا نہیں کیا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ جب آپ سے کوئی چیز ما بھی جائے تو آپ انکارنہیں کرتے۔ اس نے کہا'' جب آپ نے اس چا در کوجسم اطہر کے ساتھ لینے لیا تو میں نے برکت کی امید میں وہ چا در آپ سے ما بھی تا کہ میں اس چا در کو اپنا کفن بنا وک ۔ رسول اللہ عیلی ایش باہر تشریف لائے اور وہ چا در اس صحابی کا انتقال ہوا تو اس چا در میں انہیں کفن دیا گیا۔

(صحيح بخارى كتاب الادب باب حسن الخلق والسخاء ح. ٦٠٣٦)

انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد جس شخص نے جو چیز بھی رسول اللہ عظیم سے طلب کی آپ نے عنایت فرمائی۔ ایک شخص آیااس نے آپ سے پچھ مانگا۔ آپ نے دو بہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں سب دیدیں۔ جب وہ اپنی قوم کے باس بہنچا تو کہنے لگا اے قوم مسلم ہوجاؤ کیونکہ محمد عظیم سے حدو حساب دیتے ہیں۔ افلاس سے بالکل نہیں ڈرتے۔انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا کی خاطر مسلم

ہوتے تھے کیکن اسلام لانے کے بعد ان کی نظر میں اسلام تمام دنیا سے زیادہ محبوب موجاتا تھا۔
موجاتا تھا۔
(مسلم کتاب الفضائل باب فی سخانه شار ۲۳۱۲)

#### سخی کے لیے دعا

آپ ﷺ نے فرمایا'' ہرضج دوفرشتے اترتے ہیں۔ایک کہتا ہے''اے اللہ! خرچ کرنے والے کوچ کرنے والے کوچ کرنے والے کو بربادکر۔''

(صحيح بخارى كتاب الزكوة باب قوله تعالى علما من اعطى واتقى عد ٢٠٤٠ مسلم عليه الزكوة باب في المنفق والممسك حد ١٠١٠)

# الحجھی بری نیت پرا جراور گناہ

آپ نے فرمایا کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا جس پرظلم کیا جائے اور وہ اس پرصبر کر ہے تو القد تعالی ضروراس کی عزت میں اضافہ فرما تا ہے جوشخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالی اس پرفقر ومحتاجی کا دروزاہ کھول دیتا ہے۔ دنیا میں جارتشم کے لوگ ہیں۔

ایک وہ جےاللہ نے مال اور علم دیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے حق کو بہجانتا ہے۔ پیشخص جنت میں سب سے افضل درجہ میں ہوگا۔ دوسرا وہ جھے اللہ نے علم دیا مگر مال نہ دیا پس وہ تجی نیت رکھتا اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلال آ دمی کی طرح عمل کرتا پس اس کا اور پہلے خض کا اجر

برابر ہے۔

۔ تیسراوہ جسے اللہ نے مال دیا مگرعلم نہ دیا وہ علم کے بغیر اندھادھندخرج کرتا ہے۔ نہ رب سے ڈرتا ہے نہ اللہ کے اور رشتہ داروں کے حقوق پہچانتا ہے۔ یہ برے مرتبہ والا ہے۔

چوتھاوہ جے اللہ نے مال دیا نظم مگروہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلال کی طرح اندھا دھند خرچ کرتا۔ پس جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ (تر مذی ابواب الزهد باب ماجاء مثل الدنیا مثل اربعة نفر۔۔ ۲۳۲۔ امام ترندی نے سن سیح کہا)

### محنت كى ترغيب

آپ ﷺ نے فرمایا''کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بہتر کوئی کھانانہیں کھایا اور اللہ کے نبی داؤ دملیہ اسلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔''

(بخاري كتاب البيوع بابكسب الرجل وعمله بيده ـحـ٢٧٢)

آپ ﷺ نے فرمایا''تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گٹھااپنی بیٹے پرلاد کرلائے اورا سے پچ کرگز ارہ کرے۔اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چبرہ کو (سوال کی ذلت سے ) بچائے۔ بیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کس سے سوال کرے۔وہ اسے دے یا انکار کرے۔''

(بخارى كتاب الزكوةباب الاستعفاف عن المسئلة .ح. ٧٠٠ مسلم :كتاب الزكوة باب كراهة المسئلة للناس .ح. ٢٠٤٠)

# بیچیے پڑ کر مانگنے کی ممانعت

رسول الله ﷺ نے فرمایا''جو خص مانگتار ہتا ہے یہاں تک کہ مرجاتا ہے تو اس کے چبرہ بر(قیامت کے دن) گوشت کا کوئی ٹکڑانہ ہوگا۔''

(بخارى كتاب الزكوة باب من سال الناس تكثرا - ٤٧٤ - مسلم: كتاب الزكوة با ب كراهة المسألة للناس - ح - ١٠٤٠ )

آپ ﷺ نے فرمایا'' پیچھے پڑ کرسوال مت کیا کرو۔اللّہ کی قتم اہم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میری نا گواری کے باوجودوہ مجھ سے کچھ لے لیے تو میری طرف سے دی گئی چیز میں برکت نہیں ہوگ ۔''

(مسلم كتاب الزكوة باب النهي عن المسالة ـحـ١٠٣٨)

آپ ﷺ نے فرمایا'' جو شخص محصے اس بات کی ضانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔''

(ابو داؤد كتاب الزكوة باب كراهية المسألة - حـ ١٦٤٣. حاكم وبي اورنووي في كما)

آپ عظی نے فرمایا" جولوگوں سے مال میں اضافہ کی خاطر سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے جا ہے کم طلب کرے یازیادہ۔" (مسلم کتاب الزکوۃ باب کراھیة المسالة للناس ۔۔ ۱۰٤۱)

آپ ﷺ نے فرمایا'' تین آ دمیوں کے سواکس کے لیےسوال کرتا جائز نہیں۔ ا۔ ایک وہ جوکسی کا ضامن بنا (اور بطور ضامن اسے کسی اور کا مال ادا کرنا پڑا) ۲۔ دوسراوہ جس کا مال کسی حادثے کی بنا پر تباہ و ہرباد ہو جائے اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی گزران ہو سکے۔

تیسراوہ جوفاتے کی حالت میں پہنچ گیا۔

ان کے سواسوال حرام ہے اور ایساسوال کرنے والاحرام کھا تاہے۔''

(مسلم كتاب الزكوة با ب من تحل له المسألة .ح. ٤ ؟ ١٠١)

# ذكوة آل محرير حرام

ا یک د فعہ عبدالمطلب بن رہیعہ اورفضل بن عباس رضی اللَّه عظیم نے رسول اللّٰہ ﷺ ے عرض کیا'' آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے اور سب سے زیادہ صلد رحی کرنے والے ہیں۔ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں (لیکن اس کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے )ہم اس لیے حاضر ہوئے میں کہ آ پہمیں صدقات وصول کرنے پر عامل بنائیں تا کہ ہم بھی۔ مال وصول کر کے آپ کولا کر دیں پھرہمیں بھی اس مال میں سے کچھٹل جایا کرے ۔ کچھ دیر بعدرسول الله عظی نے فرمایا' زکوہ کا مال محمد اور آ ل محمد کے لیے جائز نہیں ہے بیتو لوگوں كاميل ہے۔(صحيح مسلم:كتاب الزكوة با ب ترك استعمال آل النبي ﷺ ع-٢٠٧٠)

بغیرسوال کے مال ملے تولینا جائز ہے

سيدناعمر فاورق رضى الله تعالى عنه فرماتے ميں كه'' رسول الله ﷺ مجھے عطيه ديتے تو میں کہتا کہ' آپ ﷺ اس کودیں جو مجھے نے زیادہ ضرور تمند ہو۔''

آپ ﷺ نے فرمایا'' جب تمہیں مال ملے اور تمہیں اس کی حرص نہ ہواور نہ تم

سبيل المؤمنين 119

نے اس کا سوال کیا ہوتو اسے لے کراپنے مال میں شامل کرلو۔ پھر چا ہوتو اسے کھالواور چا ہوتو اسے کھالواور چا ہو تو اسے صدقہ کردو۔ اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اپنے آپ کو اس کے بیچھے مت لگاؤ۔''عبداللہ بن عمر رض اللہ تعالی عنہ کسی چیز کا سوال نہ کرتے تھے اور جو چیز بغیر مانگے مل جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے۔''

(بخارى كتاب الزكوة باب من اعطاه الله شيئا من غير مسألة ـ حـ ١٤٧٣ ـ مسلم: كتاب الزكوة با ب اباحة الاخذ لمن اعطى من غير مسالة ـ حـ ٥٤٠٠)

### سركاري ملازمين كے ليے تنبيه

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ' کچھلوگ بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں۔ پس ایسےلوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔''

(بخاري كتا ب فرض الخمس باب (فان لله خمسه).ح.٨١٨)

رسول الله عظیہ نے ابن لبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عند کوز کو قائی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب وہ (زکو قاکا مال لے کروالیس) آیا تو کہنے لگا کہ'' یہ بیت المال کاحق ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔'آپ عظیہ منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فر مایا ''میں تم میں سے کسی کوئسی کام کا عامل مقرر کرتا ہوں اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے ملا ہوا ہدیہ ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اس کا ہدیہ اسے اس وقت کیوں نہ ملا جب وہ اپنے کا میں سے کوئی خص حق کے بغیر کوئی مال لے گا تو قیا مت کے دن اسے اٹھائے ہوئے آئے میں سے کوئی خص حق کے بغیر کوئی مال لے گا تو قیا مت کے دن اسے اٹھائے ہوئے آئے گا۔ پس میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملا قات کے وقت (نا جائز طریقے گا۔ پس میں تم میں سے کسی کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملا قات کے وقت (نا جائز طریقے

محکم دلائل ٰوبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے حاصل کردہ) اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلار ہا ہو یا گائے کو جو آ واز نکال رہی ہویا کری کو جومیار ہی ہو (اٹھائے ہوئے ہو)

(بخارى كتاب الزكوءة باب قوله تعالى (والعاملين عليها) ـ ح ـ ١٥٠٠ ـ مسلم كتاب الامارة باب تحريم هدايا العمال ـ ح ـ ١٨٣٢ )

### شبدوالی چیزوں کوچھوڑنے کابیان

آپ ﷺ نے فرمایا''حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی۔ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہہ والی ہیں۔پس جوشخص شبے والی چیزوں سے نج گیا'اس نے اپنے دین کو بچالیا اور جس نے شبہات کو اختیار کیا'وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔''

(بخارى كتاب الايمان باب فضل من استبرالدينه على مسلم: كتاب البيوع با ب اخذ الحلال وترك الشبهات على ١٩٩٥ )

آپ ﷺ نے فرمایا''وہ چیز چھوڑ دو جوتمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جوتمہیں شک میں نہ ڈالے'' (ترمذی ابواب الزهد باب اعقلها و تو کل ۔ - ۲۵۱۸ - ۱ بن حبان طاکم اور ذہبی نے صحح کہا)

# بھلائی کے کاموں پر پابندی کرنا

رسول الله عظیفے نے عبدالله بن عمرو بن عاص رض الله عند سے فر مایا'' اے عبدالله! تم فلال شخص کی طرح مت ہوجانا۔ وہ رات کواٹھ کرالله کی عبادت کرتا تھا۔ پھراس نے رات کواٹھنا حچوڑ دیا۔''

(بخارى كتاب التهجد باب مايكره من ترك قيام الليل ح.١٣١٠مسلم:كتاب الصيام باب

النهى عن صوم الدهر لمن تصرربه اوفوت به حقاءحـ٩٥١١)

## جوحرام كام كاارتكاب كربيش

(آل عمران: ۳/ ۱۳۶٬۱۳۵)

نی رحمت ﷺ نے فرمایا جس شخص نے قتم میں کہالات وعز ی کی قتم تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً کہے لااللہ الا المللہ اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آ وَجوا کھیلیس تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔

(بخارى كتاب التفسير تفسرسورة النجم ع- ٤٨٦٠ مسلم :كتاب الأيمان باب من حلف باللات والعزى ع- ١٦٤٧)

# توبه كى فضيلت

رسول الله عظی نے فرمایا'' بے شک الله تعالی رات کو ہاتھ دراز کرتا ہے تا کہ دن کو برائی کا ارتکاب کرنے والا تو بہ کرلے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تا کہ رات کو گناہ کرنے والا تو بہ کرنے دروازہ کھلا ہے۔'' (مسلم کتاب التوبة باب غیرة الله تعالی علی علی دروازہ کو ۲۷۵۹)

جہینہ قبیلے کی ایک عورت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ارتکاب ہوگیا ہے حاملہ تھی۔ اس نے کہا''یا رسول اللہ ﷺ! مجھ سے حدوالے گناہ کا ارتکاب ہوگیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کے وارث کو بلایا اور فر مایا ''آپ ﷺ نے اس کے وارث کو بلایا اور فر مایا ''اس کوا چھے طریقے سے اپنے پاس رکھو۔ جب یہ بچہ جن لے تواس کو لے آنا۔'' چنا نچہ ایس ہی کیا گیا۔ بچہ جن لے تواس کو لے آنا۔'' چنا نچہ ایس ہی کیا گیا۔ بچہ جن کے بعد اسے رجم کردیا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر رض اللہ تعالی عند نے عرض کیا گیا۔ پھر آپ ﷺ بدکاری کرنے والی عورت پرنماز جنازہ پڑھائیں گے؟''آپ ﷺ نے فرمایا''اس عورت نے ایسی تو بدکی ہے کہ اگر اسے جنازہ پڑھائیں گے؟''آپ ﷺ نے فرمایا''اس عورت نے ایسی تو بدکی ہے کہ اگر اسے اہلی مدینہ کے ستر آ دمیوں پرتقسیم کردیا جائے تو ان کو بھی معافی مل جائے۔ کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک قربان کردی۔''

(مسلم كتاب الحدود با ب من اعترف على نفسه بالزنى -ح-١٦٩٦)

## ناجائر محصول ليناسخت گناه ہے

جب لوگ زنا کی حد پانے والی عورت کوسنگسار کرر ہے تھے تو خالد رض اللہ تعالی عنہ برگرا۔خالد نے اسے نے اس کے سر پر پھر مارا۔خون اڑ کرخالد رض اللہ تعالی عنہ کے منہ پرگرا۔خالد نے اسے برا بھلا کہار سول اللہ عظیم نے سنا تو فر مایا اے خالد خبر دار اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آگر نا جائز محصول لینے والا بھی الیسی تو بہ کرتا تو اس کا گناہ بھی معاف موجا تا۔

(مسلم کتاب الحدود عنہ ۱۹۶۸)

# نیکیوں سے گناہ ختم ہونے کا بیان

ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لیا۔ پھروہ نبی رحمت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااورا پنے گناہ کا اقر ارکیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فر مائی۔

''اورتم دن کے دونوں سروں پراور رات کے کچھ جھے میں نماز قائم کرو۔ بیشک نیک کام برے کاموں کومٹادیتے ہیں۔''

اس شخص نے عرض کیا''اے اللہ کے رسول! کیا بیتھم میرے لیے خاص ہے۔'' آپ ﷺ نے فرمایا''نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے۔''

(بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة ـ ج ـ ٢٦ ٥)

## 🗸 گناہ کے بعد تو بہ کرنے کا اجر

س رسول الله ﷺ نے فرمایا''اللہ تعالیٰ فرما تاہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد کہتاہے''اےاللہ!میرا گناہ بخش دے۔'' تواللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ''میرے بندے نے گناہ کیا۔وہ جانتا ہے کہاس کا رب گناہ پر پکڑتا ہےاور گناہ بخشا بھی ہے۔ میں نے اسے معاف کردیا۔''بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ''اے میرے رب! میرا گناہ معاف فر ما دے۔'' تو اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ''میرے بندے نے گناہ کیا۔اےعلم ہے کہاس کا رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتاہے۔ میں نے اسے معاف کردیا۔''بندہ تیسری بار گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ''اے میرے رب! میرا گناہ معاف فر مادے۔'' تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ''میرے بندے نے گناہ کیا۔وہ جانتاہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشا ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے۔ یقیناً میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔بس جو عا ہے کرے ( بعنی جب تک گناہ کر کے تو بہ کر تارہے گامیں بخشار ہوں گا۔ (بخارى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى (يريدون ان يبدلواكلام الله)

(بخارى كتا ب التوحيد با ب قول الله تعالى (يريدون ان يبدلواكلام الله) ح:٧٠٥٧.مسلم :كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب-ح-٢٧٥٨)

معلوم ہوا کہ عذاب ان باغیوں اورسرکشوں کے لیے ہے جنہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر : ہی نہیں اور نہ ہی وہ تو بہ کرتے ہیں ۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا''الله کی قتم! اگرتم گناہ نه کرتے تو الله تعالی تهمیں ختم کر کے الیی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور الله تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتی اور وہ انہیں

فَثَّاء '' (مسلم كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة - ٢٧٤٨)

معلوم ہوا کہ اللہ کو وہ لوگ پیند ہیں جو گناہ کر کے اس پراڑتے نہیں بلکہ تو بہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔اس حدیث کا اصل مقصد تو بہ واستغفار کی اہمیت واضح کرنا ہے۔

## خيريا شركا آغاز كرنے والے كاحال

رسول اللہ ﷺ کے پاس مصرفتبیلہ کے چندلوگ نظے بدن اون کی دھاری دار چار یں لیے ہوئے آئے۔ان کی فاقہ زدگی دکھ کر آپ عظی پریشان ہوگئے۔ نماز کے بعد آپ عظی نے معابہ کرام کو خیرات کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ مال لاتے رہ حتی کہ دو دھر بن گئے۔ایک سامان کھانے کی چیزوں کا اور دوسرا کیڑوں کا۔ یہ دکھ کر آپ عظی خوش ہو گئے اور فر مایا ''جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا 'اس کو اپنا اور ان تمام لوگوں کا اجر ملے گاجواس کے بعد اس پڑمل کریں گے اور بعد والوں کے اجر میں کوئی کی نہ کو گوں کا اور جھ ہوگا جو اس کے بعد اس پڑمل کریں گے اور بعد والوں کے اجر میں کوئی کی نہ لوگوں کا جو جھ ہوگا جو اس کے بعد اس پڑمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے کہ ان کے گناہ اور ان تمام گناہوں کے لوجھ میں کوئی کی جائے۔''

(مسلم کتاب الزکوۃ باب الحدث علی الصدقۃ ولوبشق تمرۃ اوبکلمۃ طیبۃ ج۔۱۰۱۷) اس حدیث میں جو چیز اسلام میں جائز ہے اس پرسب سے پہلے ممل کرنے اور اسے فروغ دینے والے کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بدعت حسنہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ بدعت شریعت سازی ہے جس کا تمام تر اختیار اللّہ عزوجل کو ہے ۔کسی انسان کو

شریعت سازی کاحق نہیں۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ'' جوجان بھی ظلم سے قبل کی جاتی ہے'اس خون ناحق کے گناہ کاایک حصد آ دم ملیہ اللام کے بیٹے کو ہوگا کیونکہ وہ پہلا تحض ہے جس نے قبل ناحق کا طریقہ شروع کیا۔''

(بخارى كتاب الانبياء باب خلق آدم زذريته عدو ٣٣٣٥ مسلم: كتاب القسامة باب اثم من سن القتل عدد ١٦٧٧ )

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ''جس نے لوگوں کو مدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابراجر ملے گاجواس کی پیروی کریں گ۔ اوران کے اجروں میں ہے کچھ کمی کی نہیں جائے گی۔اور جو گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام ہو گوں کے برابر وبال ہوگا جواس کی پیروی کریں گے اوران کے گنا ہوں میں سے کچھ کی نہ ہوگی۔''

(مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة اوسيئة ومن دعا .ح.٢٦٧٢)

# حلال امور میں سفارش کرنے کی ترغیب

الله تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ مَنْ يَشْفَع شَفَاعةً حَسَنَةً يَكُنُ لَّهُ نصِيبُ مِّنها ﴿

(النساء: ٤ / ٨٥)

''جس نے کوئی اچھی سفارش کی اس کے لیے بھی اس نیکی میں حصہ ہوگا۔'' نبی کریم ﷺ کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تو آپ ﷺ صحابہ کرام بنی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوتے اور فر ماتے'' سفارش کرویتہ ہیں بھی اجر دیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ

# اپنے نبی کی زبان پرجو پیندفر ما تاہے فیصلہ فرمادیتا ہے۔''

(بخارى كتاب الزكوة باب التحريص على الصدقة .ح.٣٢٤ .مسلم:كتاب البر و الصلة باب استحباب الشفاعة فيماليس بحرام ـح ٢٦٢٧)

## سفارش قبول كرناضرورى نهيس

بریرہ رضی الدتوں میں امرومین عائشہ صدیقہ رضی الدسے کی لونڈی تھی اورایک غلام مغیث رضی الدوں کے ابعد مغیث رضی الدونے نکاح میں تھیں ۔ عائشہ رضی الدعنی نے انہیں آزاد کردیا۔ آزادی کے بعد اسلام نے لونڈی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے غلام خاوند کے نکاح میں رہنا پیند نہ کر ہے تو نکاح فنے کرا عمق ہے چنا نچہ اس نے اپنا بیدتی استعال کرتے ہوئے اپنے خاوند مغیث سے ملیحدگی اختیار کرلی ۔ مغیث کو بریرہ سے بڑی محبت تھی وہ اس کی منت ساجت کرتا کہ تعلق زوجیت ختم نہ کرے۔

نی رحمت علی نے بریرہ رضی اللہ تعالی عظم سے فرمایا کہ اگر تو اپنے خاوند سے رجوع کر لے کا حکم دیتے کی اس نے کہایار سول اللہ علی کیا آپ مجھے رجوع کرنے کا حکم دیتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا میں تو صرف سفارش کرتا ہوں ۔ وہ کہنے لگی مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ (بخداری کتاب الطلاق باب شفاعة النبی ﷺ فی ذوج بریدہ ۔

# حدودالهی میں سفارش کی ممانعت

ایک دفعہ اسامہ بن زیدرض اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کی سفارش کی جس نے

چوری کا ارتکاب کیا۔ آپ نے فر مایا اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے پھر آپ نے خطبہ ارشاد فر مایا''تم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کیا کہ ان میں سے کوئی بلند مرتبہ چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پرحد قائم کردیتے۔اللہ کی قتم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی ضرور کا ٹنا۔

(بخارى اواخر كتاب الانبياء - ح ٢٤٠٥ مسلم :كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره - ح ١٦٨٨ )

## تقذر پرایمان

آپ ﷺ نے فرمایا کہ' طاقت ورمومن کمزورمومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں بہتری ہے۔اس چیز کی حرص کرو جوتمہیں نفع دے۔اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرواور ہمت نہ ہارو۔اگرتمہیں کچھ نقصان پنچیتو مت کہوکہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوجا تا بلکہ کہو:

﴿قَدَرُ اللَّهَ وَمَاشَآءَ فَعَلَ ﴾

''الله کی تقدیر میں یہی تھااور جواس نے حیا ہا' کیا۔''

اورا گرمگر کالفظ شیطان کے کام کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔''

(مسلم كتاب القدر باب في الامر بالقوة وترك العجز - ح ٢٦٦٤)

## موت کی آرز و

آپ ﷺ نے فرمایا کہ''تم میں سے کوئی موت کی آرزونہ کرے۔اگروہ نیک

ہے تواس کی نیکیاں زیادہ ہوجائیں گی۔اوراگروہ بدکار ہے تو شایدوہ تو بہ کرلے کیونکہ موت عمل کا سلسلہ ختم ہوجا تا ہے۔''

(بخارى كتاب المرضى باب تمنى المريض الموت ع-٢٧٣ ما مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الموت لضرنزل به ع-٢٦٨٢)

## موت کو یا د کرنے کا بیان

نبی اکرم ﷺ نے ابنِ عمر رضی اللہ تعالی عند کا کندھا پکڑا اور فرمایا'' دنیا میں اس طرح رہو گویا پردلی ہویا مسافر ہو۔'' ابنِ عمر رضی اللہ تعالی عند فرمایا کرتے تھے کہ'' جبتم شام کروتو صبح کا انتظار نہ کروا ور جبتم صبح کروتو شام کا انتظار نہ کرو۔ اپنی تندر تی کے زمانے میں اپنی بیاری کے لیے تیاری کرلو۔'' بیاری کے لیے تیاری کرلو۔''

(بخارى كتاب الرقاق باب فول النبي عُمَرُك كن في الدنيا ـ ح ـ ٦٤١٦) .

#### وقار

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ'' جب نماز کی جماعت کھڑی ہوجائے تو تم دوڑتے ہوئے نہآ ؤ۔آ رام سے چلتے ہوئے آؤ۔وقاراختیار کرو۔جونمازامام کے ساتھ پالووہ پڑھ لواور جورہ جائے اسے بیورا کرو۔''

(بحارى كتاب الاذان باب لابسعى الى الصلاة مستعجلا - ٦٣٦ مسلم كتاب المساجد
 باب استحباب اتيان الصلاد بوفارو مكينه ح . ٦٠٢)

نبى رحمت ﷺ ميدانِ عرفات سے واپس لوٹ رے تھے۔ آپ ﷺ نے اپنے

پیچھے اونٹوں پر ماراور ڈانٹ کی آواز سی۔ آپ ﷺ نے فر مایا''لوگو! سکون سے چلو۔اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے۔''

(بخارى كتاب الحج باب امرالنبي شي بالسكينة عند الافاضة عدد ١٦٧١ مسلم :كتاب الحج باب الافاضة من عرفات الى المزدلفة عدم ١٦٨٢)

## نیکیوں کی طرف جلدی کرنا

التدتعاليٰ نے فرمایا۔

(البقره:۲/۸٤۱)

﴿ فَاسُتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾

''پیننیوں کی طرف جلدی کرو۔''

نی اکرم ﷺ نے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ ﷺ نے سلام پھیرااور سیزی کے ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلا نگتے ہوئے اپنی بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ لوگ آپ ﷺ کی جلدی سے گھیرا گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ ﷺ باہرتشریف لائے اور فرمایا" مجھے (نماز کی حالت میں ) یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کی ایک ڈلی رہ گئے تھی ہے بات اچھی نہیں گئی کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے رو کے ۔ سومیں نے اس کو قسیم کردینے کا حکم دیا۔"

(بخارى الاذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ع.٥١٠)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ'صحت اور فرصت دوالی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسار ہے اور گھاٹے میں رہتے میں ۔''

(بخارى كتاب الرقاق باب الصحة والفراغ ولاعيش الاعيش الاخرة .ج.٢٤١٢)

# لمی عمراللہ تعالیٰ کا انعام ہے

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عذیے رسول اللہ تعلیٰ ہے عرض کیا کہ' کیا میر ہے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہوجا کیں گے؟''آپ علیہ نے فر مایا (اگر ایبا ہوا بھی تو کیا حرج ہے۔ یہ تمہارے حق میں اچھا ہے) کیونکہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جبتم ان کے پیچھے رہ جا وَ گے تو جو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو گے اس سے تمھا رے در جات بلند ہو نگے تمہاری کمی عمر سے کچھ لوگ (اہل ایمان )فا کدہ اٹھا کیں گے اور پچھ لوگوں (کفار) کوتم نے نقصان پہنچے گا۔

(بخارى كتاب الجدائز باب رثاء النبى ﷺ سعد بن خولة ـ ح ١٢٩٥ ـ مسلم: كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ـ ح ١٦٨٠)

آپ ﷺ نے فرمایا ۔سب سے بہتر وہ مسلمان ہے'جس کی عمر کمبی ہواور عمل اچھا

مو- (تر مدى ابواب الزهد باب ماجاء في طول العمر للمومن ع-٢٣٢٩ يَرَمُون فَصَن كَبا)

آ پ ﷺ نے فر مایا۔اللہ تعالیٰ نے اس آ دمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں جھوڑا جس کی موت کواس نے اتنامؤ خرکر دیا کہ دہ ۱۰ سال کی عمر کو پہنچ گیا۔

(بخارى كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد اعذر الله اليه في العمر ـ ح ـ ٦٤١٩ )

## كافرول كے اعمال كابدله

آپ ﷺ نے فرمایا''اللہ تعالیٰ کسی مومن پراس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا۔اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا۔اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اے اچھا بدلہ ملے گالیکن کا فرکواس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے پاس کوئی

سبيل المؤمنين

132

عمل ایسانہیں ہوگا جس پراسے بدلہ دیا جائے۔

(مسلم:کتاب التوبه باب جزاء المومن بحسناته ـ - ۲۸۰۸)

اصفہان کے یہودی د جال کے بیروکار

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اصفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی

کریں گے جن کے جسموں پرسنر یاسیاہ رنگ کی جادریں ہوں گی۔

(مسلم :كتاب الفتن باب في بقية من احاديث الرجال-حـ٤ ٢٩٤)

# علم كابيان

# علم حاصل کرنے کی فضیلت

آپ نے فرمایا۔ جو محض دین کاعلم تلاش کرتا ہے القد تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کردیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اس کے ممل سے خوش ہوکرا پنے پررکھ دیتے ہیں ۔ عالم کے لیے آسان وزمین کی ہم مخلوق حتی کہ پانی میں محیلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں ۔ عالم کی فضیلت عابد پرا سے ہے جیسے جاند کوستاروں پرفضیلت حاصل ہے۔ عماء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء نے اپنے ورثے میں دیناراور درہم نہیں چھوڑے وہ تو دین کاعلم ہی ورثے میں چھوڑتے ہیں ہیں جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف وفضل کا براحصہ حاصل کیا اس نے شرف وفضل کا براحصہ حاصل کیا۔ (اب و داؤ د کتاب العلم باب العلم باب ماجاء فی فضل الفقه علی العبادة۔ ج ۲۸۲۰)

# عالم پررشک کرناجائز ہے

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا۔ رشک کے قابل صرف دوآ دمی ہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا پھرا سے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی تو فیق بھی دی۔ اور دوسراوہ جس کواللہ نے حکمت سے نواز ااور وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا اور دوسروں کو بھی سکھا تا ہے۔

(بخارى: كتاب العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة و ٢٠٠٠ مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وح ٨١٦)

# علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتاہے

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔''جب انسان مرجا تا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہوجا تا ہے سوائے تین چیزوں کے جس کا ثواب اسے ماتار ہتا ہے ۔صدقہ جاریہ یاوہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولا دجواس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔

(مسلم :كتاب الوصية باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته ع-١٦٣١)

# علم کی طلب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا جو شخص علم کی جشجو میں نکلتا ہے وہ واپسی تک ''فنی سبیل الله''(الله کی راہ) میں شار ہوگا۔

(ترمذى ابواب العلم باب فضل طلب العلم ح-٢٦٤٧)

# علم دین کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے پھروہ اسے

چھپائے تو قیامت کے دن اس کوآگ کی لگام دی جائے گی۔ (ابوداؤد کتباب العلم باب کراھیة منع العلم عدم ۲۲٤۹۰) کراھیة منع العلم عدم ۳۲۵۹۰ ترمیذی ابواب العلم باب ماجاء فی کتمان العلم عدم ۲۲۵۹۰) قرب قیامت علماء حقدنا پیراور جابل پیشوا ہوں گے

نبی رحمت علی کے سینوں سے تھینے نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم اس طرح ختم نہیں کرے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے تھینے لے بلکہ علماء وفات پاجا نہیں گے اورعلم ختم ہموجائے گا۔ یہال تک کہ وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا۔ پھرلوگ جاہلوں کو پیشوا بنالیس گے ۔ پُٹ ان سے سوال کیا جائے گا وہ بغیرعلم کے فتوی دیں گے اور یوں خود بھی گمراہ :وں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (بہنداری :کتاب العلم باب کیف یقبض العلمہ ۔ ج۔ ۱۰۰ مسلم :کتاب العلم باب کیف یقبض العلمہ ۔ ج۔ ۱۰۰ مسلم :کتاب العلم باب رفع العلم و قبضہ ۔ ج۔ ۲۱۷۳)

# علم کی بنیاد پرالله کاڈر

آپ نے فرمایا اگرتم وہ باتیں جان لوجس کا مجھے علم ہے تو تم تھوڑ اہنسوادر زیادہ رؤو۔ پس صحابہ رضوان القداجمعین نے اپنے چہرے ڈھانپ لئے اور ان کی آ ہ وزاری کی آ وازیں آ رہی تھیں۔

(بخارى كتاب الرقاق باب قول النبى شيد لوتعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا حد ٢٣٥٦ . مسلم :كتاب الفضائل باب زوجوب اقباعه شيد المدود ٢٣٥٩)

# علم كاحصول دنيا كے لئے

آپ نے فرمایا جوشخص دین کاعلم اس لئے سکھتا ہے کہ اس سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کر ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

(ابوداؤد' كتاب العلم باب في طلب العلم لغير الله -ح.٣٦٦٤) ما كم ذبي في حجم كها

# علم سے مراد کتاب وسنت کاعلم ہے

نبی اکرم علی نے فرمایا کہ''جو خص دین کے علم کی تلاش میں چاتا ہے'اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمادیتا ہے۔جولوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کو (سیکھتے سکھاتے ) ہیں ان پرسکینت نازل ہوتی ہے۔انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔فرشتے انہیں گھر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کے فرشتوں میں فرماتا ہے۔'' (مسلم کتاب الدعوات باب فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن ج ۲۶۹۸) عور توں کی تعلیم

ایک دن ایک صحابیہ نے رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مرد تو خوب آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کردیجے کہ ہم اس دن آپ کے پاس آ جایا کریں اور آپ ہمیں بھی وہ باتیں سکھا دیا کریں جواللہ تعالی نے آپ کو سکھائی ہیں۔ آپ نے فر مایا تم فلال فلال دن جمع ہوجا تیں۔ رسول اللہ عظیمہ تشریف لائے اور ان کو تعلیم دیا کرتے سکھا۔

(صحيح مسلم كتاب البر والصلة .بخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب تعليم النبي امته من الرجال والنسا.ح. ٣٧١٠)

## وعظ ونصيحت مين مياندروي

سیدناعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو ایک مرتبہ وعظ ونصیحت کرتے۔ایک آ دمی نے کہا'' آ پ ہمیں روزانہ وعظ کیا کریں۔'' آ پ نے فرمایا''میں روزانہ وعظ میں تمہاراخیال رکھتا ہوں جس طرح رسول اللہ عظیمہ ہماراخیال رکھتا تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جا کیں۔'

(بخارى كتاب العلم باب من جعل لاهل العلم اياما معلومة عدم ٧ مسلم:كتاب صفات المنافقين باب الاقتصادفي الموعظة عصم ٢٨٢١)

# دین پھیلانے کا حکم

رسول الله ﷺ نے فر مایا۔ میری طرف سے لوگوں کو (احکام البی ) پہنچادو۔ الرچدایک آیت ہی ہو۔

(صحیح بخاری :کتاب احادیث الانبیاء باب مانکر عن بنی اسرائیل - - ۲: ۲۰)

## دعوت الى الله كى فضيلت

نی کریم ﷺ نے سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔' اللہ کی فتم ! تیر نے وریعے کے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالی کا ہدایت وینا تیر سے لیے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے۔ (بخداری کتاب المغازی باب غزوة خیبر ح ۲۲۰۰۰ مسلم کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه ح ۲۰۰۰)

# دعوت وتبليغ كىرترغيب

نی رحمت النظی نے فر مایا۔اللہ تعالی اس کوتر وتازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تسبيل المؤمنين 138

سنے پھرا سے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اس نے سنا۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں۔ (تدرمذی ابواب العلم باب ماجاء فی الحث علی تبلیغ السماع ۔ ۔ ۲۲۵۷ ، امام ترزی نے حسن صحح اور ابن حبان نے صحح کہا)

# نیکی کاحکم دینااور برائی سےروکنا

الله تعالیٰ نے فر مایا۔

﴿ وَلَتَكُنُ مَنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ
وينْهَوُن عَنِ الْمُنْكَرِ وَاوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

''اورتم میں ایک گروہ ہونا چا ہیے جو بھلائی کی طرف بلائے' نیکی کا حکم دے اور .

برائی ہےروکے یہی لوگ کامیاب ہیں۔'' (آل عمدان: ۱۰۱/ ۱۰۰)

رسول ﷺ نے فر مایا۔ جو محض تم میں سے کسی برائی کود کھے تو اسے اپنے ہاتھ سے

روئے۔اگر ( باتھ ۔ رو کنے کی ) طاقت نہ ہوتو زبان ہے ( اس کی برائی واضح کرے )

اَ راسَ کَی بھی طاقت نہ ہوتو دل ہے (براجانے )اور بیا یمان کا کمزورترین درجہ ہے۔

(مسلمكتاب الايمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الايمان ـحـ٩ ٤)

آپ نے فرمایا۔ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے۔ اس کے حواری اور

ساتھی ہوتے تھے جواس کے حکم کی پیروی اوراس کی سنت پڑمل کرتے پھرا یسے نا خلف پیدا

ہوئے جوالی بات کہتے جووہ کرتے نہیں تھے اور وہ کام کرتے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا

تھا۔ پس جو خص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گاوہ مومن ہے۔

جو خص ان سے زبان سے جہاد کرے گاوہ مومن ہے۔

جو خص ان ہے دل ہے جہاد کرے گاوہ مومن ہے۔اوراس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔

(مسلم كتاب الايمان باب كون بيان كون النهى عن المنكر من الايمان -ح - ٠٠) افعل جهاد

ایک صحافی نے آپ عظی سے بوچھا کہ کون ساجہاد افضل ہے۔ آپ نے فر مایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔

(نسائی کتاب البیعة با ب فضل من تکلم بالحق عند امام جائر۔ج.٤٢١٤. امام ودی نے صحح کہا)

فلالم كظلم سےروكنا

آپ نے فرمایا کہ لوگ جب ظالم کوظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کواپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔

. ابوداؤد كتاب الملاحم باب الامر والنهى ـ حـ ٤٣٣٨. ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء

فى نزول العذاب اذا لم يغير المنكر ع-٢١٦٨) امام نودى في كما ب

نیکی کا حکم دینے والا اگرخود نیکی پڑمل نہ کرے

🛩 الله تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿ يْنَايَٰهَاا لَّذِيْنَ الْمَنُوالِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًاعِندَاللَّهِ

(الصف: ۲۱ / ۳٬۲)

آنُ تَقُولُو امَالًا تَفُعَلُونَ ﴾

"اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جوتم کرتے نہیں ہو۔اللہ کے ہاں
 یہ بات بڑی ناراضگی والی ہے کہتم وہ باتیں کہو جوتم (خود) نہ کرو۔"

نبی رحمت عظیم نے فرمایا'' قیامت کے دن ایک آدی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا ہور آگ میں ڈال دیا جائے گا پس اس کی انتزیاں باہر نکل آئیں گی وہ انہیں لے کرایسے گھو مے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے گر دجمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلال تجھے کیا ہوا کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی ہے نہیں روکتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں۔ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس کا اور دوسروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔

(بنخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار رح ٣٢٦٧ مسلم :كتاب الزهد باب عقوبة من يامر بالمعروف ولايفعله رح ٢٩٨٩) م

## احيمامسلمان

آپ نے فر مایا انسان کا بے فائدہ باتوں کوچھوڑ دینا اس کے ا<u>چھے</u> مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔

(ترمذی ابواب الزهد باب ماجاء فیمن تکلم فیمالایعنیه . - ۲۳۱۷ - امام نووی نے حس کہا)

# گندےاور نبیج اخلاق

## زبان کی حفاظت

سیدناسفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عند نے عرض کیا''یارسول الله! مجھے ایسی بات بتلا یئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑلوں۔ آپ نے فر مایا کہومیر ارب الله ہے پھراس پر جم جاؤ۔ انہوں نے عرض کیایارسول الله سب سے زیادہ خطر ہے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی پھرفر مایا بیز بان۔

(ترمذى ابواب الزهد باب ماجاء في حفظ اللسان ع- ٢٤١٠ ١ مرز ذي في كباب)

آپ ﷺ نے فرمایا جوشخص مجھے زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی صانت دے میں اس کے لئے جنت کی صانت دیتا ہوں۔

(بخارى كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ع ٢٤٧٤)

رسول الله عظیم نے اپنی زبان پکڑی اور فر مایا اس کو قابو میں رکھ۔معاذر ضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کیا ہم زبان کے ذریعے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگ ۔ آپ نے فرمایا۔لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ (ترمذی ابواب الایمان باب ماجاء فی حرمة الصلاة.ح.٢٦١٦. ام ترندی نے حس صح کہا ہے)

# جھوٹ بولنامنافق کی نشانی ہے

آپ ﷺ نے فرمایا''منافق کی جارنشانیاں ہیں۔جس میں وہ جاروں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔

ا۔ بات کھے تو جھوٹ بولے۔

ا۔ وعدہ کرتے وخلاف ورزی کرے۔

(بخارى كتاب الايمان با ب علامات المنافق ـ ح ـ ٢٤ مسلم: كتاب الايمان باب خصال المنافق ـ ح ـ ٨٥)

## جھوٹا خواب بیان کرنا ٹوہ لگا نا اور تصویر بنانے کی مذمت

نی کریم ﷺ نے فر مایا جو محض ایسا خواب بیان کرے جواس نے نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے اور بیہ ہرگر نہیں کر سکے گا۔ جو محض ایسے لوگوں کی بات سننے کے لئے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لئے ان کی طرف کان لگائے جو اس کے لئے اس کو ناپند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پھلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔

جونی (کسی جانداری) تصویر بنائے تو اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح نہیں چھو تک سے گا۔ جائے گا کہ وہ اس میں روح نہیں چھو تک سے گا۔ (بخاری کتاب التعبیر باب من کذب فی حلمه ح-۲۰۲۰)

# سوكن كوغلط تاثر دينے كى ممانعت

ا کیے عورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ میری ایک سوکن ہے۔ کیا مجھے اس بات ہے گناہ ہوگا اگر میں بین ظاہر کروں کہ مجھے خاوند کی طرف سےخوب مل رہا ہے جب کہ مجھے وہ چیز اس کونہیں دی گئاس کا حجمو ہ موٹ اظہار کرنے والا حجموث کے دو کیڑے پہننے والے کی طرح ہے۔

(بخارى كتاب النكاح باب المتشبع بمالم ينل ح ٢١٩٥ مسلم: كتاب اللباس والزينة باب النهى عن التزوير في اللباس ح ٢١٣٠)

## رسول الله ﷺ کاخواب

رسول الله عظی نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا دوآ دی میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس زمین میں لے گئے ۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدی جیٹا ہے اورایک آدی کھڑا نہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک درانتی ہے وہ اس درانتی سے جیٹھے ہوئے تحض کے جڑے 'نتھنے'اورآ نکھ کو چیرتا ہے یہاں تک کہ درانتی اس کی گدی تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعدد وسرے جڑے جڑے کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے اتن دیر میں اس کا پہلا جڑا ا

سبيل المؤمنين 145

ٹھیک ہوجاتا ہے۔پھروہ دوبارہ پہلے جبڑے کو چیرتا ہے مجھے یہ بٹایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا' جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا۔اورجھوٹی باتیں اس سے نقل کی جاتیں تھیں ۔ یہاں تک کہ اطراف عالم میں پھیل جاتی تھیں ۔اس کے ساتھ قیامت تک ایبا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے ایک شخص کودیکھا جو حت لیٹا ہوا تھا۔ایک شخص اس کے سر بانے بقر لیے کھڑا تھا۔اس بقر سے وہ آ دمی لیٹے ہوئے شخص کا سرکجل دیتا تھا۔ پھرلڑ ھک کر دور چلا جاتا۔ مار نے والااسے لینے جاتا ہے اتنی درییں اس کا سروییا ہی ہوجاتاتھا پھروہ دوبارہ اسے مارتا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بیوہ پخض ہے جسے اللہ نے قر آن کاعلم دیا تھا۔ مگر وہ رات کواس ہے غافل ہوکر سوجا تا تھا۔اور دن کو بھی اس پڑمل نہیں کرتا تھا۔اس کے ساتھ بھی قیامت تک اییا ہوتار ہے گا۔ پھر آپ نے زنا کاروں کودیکھا جوایک تنور میں تھے جس کا منہ تنگ اور پیندا چوڑ اتھا۔تنور میں بڑاشور ہور ہاتھا۔ چیخنے' چلانے کی آ وازیں سائی دے رہی تھیں آ جب آگ بھڑئی تھی تو وہ اویراٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہوجاتے تھے جب آ گ ہلکی ہوتی تھی تو وہ واپس گڑھے کی تہ میں لوٹ جاتے تھے۔ پھر آپ نے سودخور کودیکھا جوخون کی نہر کے بیچ میں تھا۔ایک آ دمی نہر کے کنارے پرتھا۔اس کے سامنے کچھ پھر پڑے ہوئے تھے۔ جب نہر کےاندر کا آ دمی باہر نکلنا حیاہتا تو وہ اس کے منہ پر پھر تھینچ مارتا تھا۔ پس وہ پھرندی میں لوٹ جا تا۔ اس طرح جب وہ دوبارہ بابرنکلنا حیابتا تو وہ شخص اسے پھر پھر تھینچ مار تا اور اسے وہیں واپس کر دیتا۔

(بخارى كتاب التعبير باب تعبير الرويابعد صلاة الصبح ٢٠٤٧)

## 🗸 حجوث بولنا كبيره گناه

رسول الله ﷺ نے فر مایا کیا میں تہمیں کبیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں ۔آپ نے فر مایا۔اللہ کے ساتھ شرک والدین کی نافر مانی اور جھوٹ بولنا۔آپ سی بتاؤں ۔آپ بیٹ برابراس کود ہراتے رہے۔

(بخاري كتاب الشهادات باب ماقيل في شهادة الزور ـ ٢٦٥٣)

### غيبت كابيان

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ کیاتم جانتے ہوغیبت کیا ہے۔ صحابہ رض الله تعالیٰ عظم نے عرض کیا اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جے وہ پہند نہ کرے وعرض کی کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہوجس کا میں ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگروہ بات اس میں نہیں ہے جوتو نے اس کی بابت بیان کی تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ اگروہ بات اس میں نہیں ہے جوتو نے اس کی بابت بیان کی تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ اگروہ بات سے بیان کی تعلیہ ہے۔ ۹۸۵۲)

(مسلم کتاب البر باب تحریم الغیبة .ح. ۲۰۸۹)
ام المومنین سیده عائشہ رضی الله تعالى عنبانے نبی کریم علیہ ہے آپ کی دوسری بیوی صفیہ رضی الله تعالى عنبائے نبی کریم علیہ سے آپ کی دوسری بیوی صفیہ رضی الله تعالى عنما کے پستہ قد ہونے کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا اے عائشہ تو نے الی بات کہی کدا گرا سے سمندر کے پانی میں ملادیا جائے تواس کا ذاکقہ بھی بدل جائے۔
ابوداؤد کتاب الادب باب الغیبة ح۔ ۵۰۷۰ ترمذی ۔ابواب صفة القیامة باب تحریم الغیبة ح۔ ۲۰۰۲) (امام ترذی نے حس صحیح کہا ہے۔

آپ نے فہر مایا معراج کی رات میراگز را پسے لوگوں کے پاس سے ہواجن کے ناخن تا نے کے تقے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کونوچ رہے تھے۔ جبرائیل طیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عز توں کو پامال کرتے تھے۔

(ابوداؤدكتاب الادب باب الغيبة حـ ٤٨٧٨)

# کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے

آپ ﷺ نے فر مایا۔ جس شخص نے اپنے مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کیا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چبرہ سے جہنم کی آگ دور کرےگا۔

(ترمذی ابواب البر والصلة باب ماجاء فی الذب عن عرض المسلم ـ ح ـ ۱۹۳۱ ـ امام ر ندی \_\_\_\_ المسلم ـ ح ـ ۱۹۳۱ ـ امام ر ندی \_\_\_\_\_ ن حصیح کہا ہے )

## برے کردار کے حامل کی غیبت

برے کردار کے حامل کی غیبت کرنا جائز ہے تا کہ وہ لوگوں کے دین و دنیا کا نقصان نہ کر سکے۔

ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنب فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی رحمت عظیمہ سے اندر آنے کی اجازت و سے دو۔ بیا پنے خاندان کا برا آدمی ہے پھر دو شخص آیا آپ اس سے خندہ پیشانی اور تپاک سے ملے۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا نے عرض کی کہ آپ برے شخص سے خندہ پیشانی سے کیوں

ملے ۔ آپ نے فرمایا۔''اے عائشہ تم نے مجھے بدکلامی کرتے کب دیکھاہے ۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدتر وہ مخص ہوگا جس کے شرسے بیخے کے لیے لوگ اس سے ملنا بند کردیں۔

(بخاری کتاب الادب باب مایجوز من اغتیاب اهل الفساد .ح. ٤ د ۲۰ مسلم :کتاب البر باب مداراة من یتقی فحشه .ح. ۲۰۹۱)

شادی کی خواہش رکھنے والوں کوایک دوسرے کے حالات بتانے کی اجازت ہے سیدہ فاطمہ بنت قیس رض اللہ تعالی عنوانے نبی اکرم علیہ سے کہا کہ ابوجہم اور معاویہ دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معاویہ فلس آدمی

ہےاس کے پاس مال نہیں ہے۔ ابوجھم لاٹھی ہی اپنے کندھے سے نہیں رکھتا (عورتوں کو مارتا ہے یا کثرت سے سفر کرتا ہے )۔

(بخارى كتاب النفقات باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها عده ٥٣٥ مسلم :كتاب الاقضية باب قضية هندح ١٧١٠)

# مفتی کے پاس مسلد بوچھنے کے لئے فیبت کرنا جائز ہے

ہندزوجہ ابوسفیان رضی القد تعالی عظما نے نبی اکرم عظی سے عرض کیا کہ ابوسفیان بخیل آ دمی ہیں۔ وہ مجھے اتناخر چہ بھی نہیں دیتے کہ مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہوجائے۔
کیا میں ان کے علم کے بغیران کے مال میں سے بچھ مال لےلوں۔ آپ نے فر مایاتم دستور کے مطابق اتنامال لےلیا کروجو مہیں اور تمہارے بچوں کو کافی ہوجائے۔

(بـــــارى كتــاب النفقات باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها عـ ٩ ٥ ٣٥ مسلم :كتاب

الاقضية باب قضية هند.ح.٤ ١٧١)

# چغلی حرام ہے

## آپ ﷺ نے فر مایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

(بخارى كتاب الادب باب مايكره من النميمة عمد ١٠٥ مسلم: كتاب الايمان باب غلظ تحريم النميمة عمد ١٠٥ )

نی رحمت عظی کا دوقبرول کے پاس سے گزرہوا آپ نے فر مایا ان کوعذاب ہور ہا ہے۔ اور بیعذاب سی بری بات بی ہور ہا ہے۔ اور بیعذاب سی بری بات بی ہور ہا ہے۔ ان میں سے ایک چنلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینتوں نے بیس پچا تھا۔ (بخدادی کتیاب الوضوء باب من الکبائر ان لایستتر من بولہ ہے۔ ۲۰۲۰۔ مسلد کتاب الطہارة باب الدلیل علی نجاسة البول ہے۔۲۰۲۰

# دور فے خص کی ندمت

رسول الله ﷺ نے فر مایا لوگوں میں سب سے بدتر دور خیر خص ہے جوا یک گروہ کے پاس ایک رخ لے کر جاتا ہے اور دوسر کے گروہ کے پاس دوسرار خ۔

(بخارى اوائل كتاب المناقب ح-٣٤٩٤ ٣٤٩٠ مسلم كتاب فضائل الصحابة عباب خيار الناس ح-٢٥٢٦)

لوگوں نے عبداللہ بن عمر رض اللہ تعالی عظم سے عرض کیا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو اِن سے الی باتیں کرتے ہیں جوان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جوہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا ہم ایسے رویئے کورسول اللہ عظیم کے

## ز مانے میں (عملی) نفاق شار کرتے تھے۔

(بخارى كتاب الاحكام باب مايكره من ثناء السلطان - ح ٧١٧٨)

# بغير شحقيق بيان كي ممانعت

نبی کریم ﷺ نے فرمایا آ دمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے (بغیر تحقیق کئے ) بیان کردے۔

(مسلم المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ماسمع.ح.٢٥)

## مومن پرلعنت کرناحرام ہے

س رسول الله على في مايا مومن برلعنت كرنے كا گناه اس وقل كرنے كے برابر

-4

(بخارى كتاب الايمان والخذر باب من حلف بملة سوى ملة

الاسلام حـ ٢ ٥ ٦ ٦ - ٦ مسلم: كتاب الايمان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ح ـ ١ ١٠)

آپ نے فر مایا مومن لعن طعن کرنے والانہیں ہوتا۔

(مسلم كتاب البر باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ـح.٧٩٥٧)

آپ نے فرمایا۔ لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی ہوں گے اور نہ

(مسلم كتاب البر باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ـح ـ ٢٥٩٨)

آ پ نے فرمایا مومن طعنہ زنی کرنے والا العنت کرنے والا افخش بکنے والا نضول

گوئی اورزبان درازی کرنے والانہیں ہوتا۔

(ترمذى ابواب البرباب ماجاء فى اللعنة وحد ١٩٧٧ من الم ترخى في خسن عاكم اور ذبي في محج كم اور ذبي ك

کسی کا نام لئے بغیر بعض گنا ہوں کے کرنے والوں پرلعنت جائز ہے رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی۔

- ا۔ سودخوریر۔
- ۲۔ تصویر بنانے والے پر۔
- سے چور پر چاہےوہ انڈے کی چوری کرے۔
- سے ان عورتوں پر جود وسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ ملاتی ہیں
  - ۵۔ اللہ کے سواکسی اور کے لئے جانور ذبح کرنے والے پر۔
  - ٢ ۔ جومدینه میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔
- ے۔ ان یہود یوں پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا۔
  - ۸ ۔ جوزمین کی حدوں میں ردوبدل کرتا ہے۔
- ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اوران عورتوں پر جومردوں

کی مشابهت اختیار کرتی ہیں۔ (پیخنف ردایات بخاری مسلم میں ہیں)

مسلمان کوگالی دینا گناه

نی کریم بیات نے فرمایا مسلمان کوگالی وینافس اور اس کاقل کرنا کفر ہے۔ (بخاری کتاب الادب باب ماینهی من السباب واللعن محدد ۲۰۶۵ مسلم: کتاب الایمان محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب قول النبئ سباب المسلم فسوق - ٦٤٠)

آ پ نے فرمایا آ پس میں گالی دینے والے دوشخص جو پچھا یک دوسرے کوکہیں گےاس کا گناہ ابتداءکرنے والے کوہوگا۔ یہاں تک کہ مظلوم زیادتی کرے۔

(مسلم كتاب البر 'باب النهي عن الشحناء ح ٢٥٦٥ ـ ح ٢٥٨٧)

## مسلمان كوكا فركهني كي ممانعت

رسول الله عظی نے فر مایا جس شخص نے کس آ دمی کو کا فریا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا۔ اگروہ ایسانہ ہوا تو ہات کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گی۔

(بخارى كتاب الادب باب من كفراخاه من غيرتاويل -ح-٤٠٢ - مسلم :كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم ياكافر-ح-٢٠)

# شرابي برلعنت كرنامنع

نبی رحمت عظیمہ کے پاس ایک شرافی لایا گیا آپ نے فر مایا اسے ماروجب وہ مار کھا کر جانے لگا تو ایک صحافی نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس پرلعنت کرے بار باریجی حرکت کرتا ہے۔ آپ نے فر مایا اس طرح مت کہواس کے خلاف شیطان کی مددمت کرو۔اس پرلعنت نہ جھیجواللہ کی قتم وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(بخارى كتاب الحدود باب مايكره من لعن شارب الخمر ع ١٧٨١)

معلوم ہواایک مسلمان کا دوسرے گنہگار مسلمان پرلعنت کرنا یا ذلت ورسوائی کی بددعادینا شیطان کے مشن کی تعمیل ہے۔ سبيل المؤمنين 153

## قطع تعلقي كي ممانعت

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا ایک دوسرے سے بغض ندر کھو۔ نہ باہم حسد کرو۔ نہ ایک دوسرے کو پیٹے دکھاؤ (ایک دوسرے سے کنی کتر اکرمت گزرو) نہ آپس میں تعلق منقطع کرو۔اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول جیال چھوڑ ہے رکھے۔

(بخارى كتاب الادب باب ماينهى عن التحاسد ـحـ٥٦٠٦ـمسلم:كتاب البر باب ماينهى عن التحاسد.حـ٩٥٥٦)

آپ نے فرمایا پیراور جمعرات کے روز جنت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں پس ہراس بندے کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھبرایا ہو۔ سوائے اس آ دمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو پس کہا جاتا ہے ان دونوں کومہلت دے دویہاں تک کھلے کرلیں۔

(مسلم كتاب البر باب النهي عن الشحناء ح. ٢٥٦٥)

# تین دن سےزا کدقطع تعلقی کی سزا

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے۔ پس جو خض تین دن سے زائد تعلق منقطع رکھے۔ پس جو خض تین دن سے زائد تعلق منقطع رکھے گااور اگراسی حالت میں اسے موت آگئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔

(ابو داؤد كتاب الادب باب فيمن يهجر اخاه المسلم .ح.٤ ١٩ ١٤ . امام نوول في كبا)

آپ نے فر مایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی ہے ایک سال تک تعلق منقطع رکھے گا اس کا پیمل اس قبل کرنے کے برابر ہے۔

(ابوداؤد' كتاب الادب باب من هجراخاه سنة عده ۹۱۵ عدماكم اورزي في كراب باب من هجراخاه سنة عده ۹۱۵ عدماكم اورزي في كراب باب

## مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش منع

' آپ نے فرمایا گرتو مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گاتو تو ان کے اندر بگاڑ پیدا کردے گااور قریب ہے کہ تو ان کے اندر فساد پیدا کردے۔

(ابو داؤد. كتاب الاذب باب النهى عن التجسس ـ حـ ٤٨٨٨ ٤. ابن حبان اورنووي في تحيح كباب )

## بدگمانی کی ممانعت

آپ نے فرمایا برگمانی سے بچواس لئے کہ برگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ (بخاری کتاب النکاح باب لایخطب علی خطبة اخیه حتی ینکح اویدع۔ح۔۹۶۳ مسلم:کتاب البر باب تحریم ظلم المسلم وخذله ۔ح۔۹۳۰۲)

## سي تكبركي ممانعت

آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ایک صحابی نے عرض کیا۔ایک آ دمی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کا گیڑ ااچھا ہوا اس کی جوتی اچھی ہو ( کیا ہے بھی تکبر ہے؟) آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔خوبصورتی کو پہند کرتا ہے۔تکبر یہ ہے کہ تو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو فقیر شمجھے۔

(مسلم كتاب الايمان باب تحريم الكبر وبيانه -- ١٩)

# عبادت پر گھمند کرنامنع ہے

آپ نے فر مایا۔ایک آ دمی نے کہااللہ کی شم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کونہیں بخشے گا۔ اللہ عزوجل نے فر مایا کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قشم کھا تا ہے کہ میں فلاں شخص کونہیں بخشوں گا۔ بے شک میں نے اس کو بخش دیااور تیراعمل میں نے بر بادکر دیا۔

(مسلم كتاب البر باب النهى عن تقنيط الانسان من رحمة الله .ح. ٢٦٢١)

## قومیت کی ریکار خبیث ریکار ہے

مباجرین میں ایک شخص بہت ہی ظریف الطبع تھا۔ اس نے مداق میں ایک انصاری کی بیٹے پڑھیٹر ماردیا۔ انصاری کوغصہ آگیا۔ اس نے انصار کو آواز دی۔ اس مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی۔ رسول اللہ عظیمہ یہ آوازیں من کراپنے خیمہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا'' یہ ایام جاھلیت کی می پکارکسی؟ یہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے آپ کو پوری بات سائی آپ نے فرمایا۔ اس پکار کو ترک کردو۔ یہ خبیث پکار ہے۔ نے آپ کو پوری بات سائی آپ نے فرمایا۔ اس پکار کو ترک کردو۔ یہ خبیث پکار ہے۔ (بخاری کتاب المداقب باب ماینهی من دعوۃ الجاھلیة۔ ح ۸۰ د ۳۔ مسلم: کتاب البر والصلة باب نصر الاخ ظالماالو مظلوما۔ ح ۸۰ د ۲۰۸۰)

# نب میں طعن کرنا جرام ہے

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جوان کے کفر کا باعث ہیں'نب میں طعن کرنااور فوت شدہ پر ہین کرنا۔

(مسلم كتاب الايمان باب اطلاق اسم الكفر على الطعن ـحـ٢٠)

## احسان جتلانے کی سزا

آپ نے فرمایا تین آ دمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرےگا۔ نہ
(رحمت کی نظر) سے دیکھے گا۔ اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب
ہوگا۔ آپ نے تین بار فرمایا مخنوں سے نیچے کیڑا لٹکانے والا۔ احسان کر کے احسان جتلانے والا اورا پناسامان جھوٹی فتم کے ذریعے بیچنے والے۔

(مسلم كتاب الايامان باب غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية عدد ١٠٦٠)

# دوآ دمیوں کی سر گوشی منع ہے

آپ نے فرمایا جب تین آ دمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آ دمی آ پس میں سرگوشی نہ کریں۔ یہاں تک کہ آگے کہ ایسا کرنا تیسرے آ دمی کو عملین بنادے گا۔ (بخساری کتساب الاستیدان باب اذا کسانسوا اکثسرمین شلافة فلاباس ج ، ۲۲۹۔ مسلم :کتاب السلام باب تحریم مناجاة الاثنین دوں الثالث ج ، ۲۲۸) چوری

ر سول الله عظیہ کے سامان پرایک آ دمی'' کرکرہ''مقررتھا۔وہ مرگیا تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ سحابہ اسے دیکھنے گئے۔انہوں نے اس کے پاس ایک عبادیکھی جسے اس نے مال نینیمت میں سے چرایا تھا۔

(بخارى كتاب الجهاد باب القليل من الغلول، ح. ٢٠٧٤)

جنگ خیبر میں ایک صحابی رض امتد تعالی عند نے بہا دری سے لڑ کر مرجانے والے مخص کوشہید کیا۔ آپ نے فر مایا۔ ہر گزنہیں میں نے ایک جیا در کی وجہ سے جواس نے چوری کی تھی اسے جہنم میں دیکھا۔

(مسلم كتاب الايمان باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الاالمومنون. م. ١١٤)

### مسلمان کوتل کرنا کفرہے

ُ نبی رحمت ﷺ نے فر مایا۔خبر دار بے شک اللہ نے تم پرتمہا راخون اور مال حرام کردیا۔دیکھومیر سے بعدتم کافرنہ ہوجانا کہتم ایک دوسر ہے گی گردن مارنے لگو۔

بخارى كتاب المفازى باب حجته الوداع .ح. ٤٠٠٤ مسلم: كتاب الايمان باب بيان معنى قول النبي ﷺ لا ترجعوابعدى كفاراً .ح. ٥٦)

### زمین پرناجائز قبضے کی سزا

کے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے ایک بالشت کے برابرز مین ہتھیا کر کسی پرظلم کیا تواسے سات زمینوں کا طوق پہنا یاجائے گا۔

( مسلم كتلب البيوع باب تحريم الظلم وغصب الارض .ح. ١٦١٢)

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کی گرفت فرما تا ہے تواسے نہیں چھوڑ تا۔ (بخاری کتاب التفسیر سورۃ ھود ۲۸۶۶ مسلم :کتاب البرباب تحریم ظلم ۔ ح ۲۰۸۳)

رسول الله ﷺ نے فرمایا کوئی شخص بھی ناجائز طریقہ سے کسی کی زمین پر قبضہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### كرے گا تووہ اللہ ہے اس حال میں ملے گا كہ اللہ اس پرغضبنا ك ہوگا۔ 🔍

(مسلم :كتاب الايمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم ح ١٣٩٠)

### قاضی کے فیصلہ سے ناجا زُحق لینے والے کے لئے آگ ہے

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے شک میں انسان ہوںتم میرے پاس جھگڑے
لے کرآتے ہوئے میں سے بعض اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسر نے فریق سے زیادہ تیز اور
چرب زبان ہوتے ہیں۔ پس میں جو کچھ سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ دے دوں گا۔ اگر
میں کسی شخص کو اس کے بھائی کا حق یا حصہ دے دوں تو میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے ربا
ہوں۔

(بخارى كتاب الأحكام باب موعظة الأمام للخصوم تح ٢٠٦٩ كناب الأفضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة تح ٢٧١٠)

معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ اگر چہ ظاہر میں نافذ ہوگا مگر نلط فیصلہ کی بنا پر غیر حق دار کو ملنے والی چیز اس کے لینے والے کے لیے باعث عذاب ہوگی۔

### خاندانی عزت پراترانے کی بجائے اعمالِ صالحہ کی ضرورت

نی کریم ﷺ نے فرمایا جس کے عمل میں کوتا ہی ہے اس کا نسب (خاندانی عزت وشرافت ) اس کے کچھ کا منہیں آئے گا۔

(مسلم: كتاب الدعوات باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن .ح. ٢٦٩٩)

سبيل المؤمنين 159

#### بخل اورحرص کی ممانعت

رسول الله عظیم نے فر مایاظلم کرنے سے بچواس لئے کظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ بخل اور حرص سے بچواس لئے کہاس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا۔

(مسلم كتاب البروالصلة باب تحريم الظلم .ح. ٧٨ ه ٢)

آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جواپیٰ تہ بند کوفخر وغرور سے ٹخنوں سے پنچے گھسیٹتا ہوا چلے۔

(بخارى كتاب اللباس باب من جرازاره من خيلاء ع-۸۸۸ د. مسلم : كتاب اللباس باب تحريم جرالثوب خيلا ع-۲۰۸۷ )

#### غصه شیطانی حرکت ہے

دوآ دمی ایک دوسرے کو گالی گلوج کررہے تھے۔ان میں سے ایک کا چہرہ (غصہ سے ) سرخ ہوگیا۔اس کی رگیس پھول گئیں۔رسول الله ﷺ نے فرمایا اگریہ

﴿ اَغُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ﴾

(میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ) پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو

جائےگا۔

(بخارى كتاب الأدب باب الحذر من الغضب عـ ١١١٥

آپ نے فر مایاصل طاقت در پہلوان وہ ہے' جوشخص غصہ کے وقت اپنے آپ کو

#### قابومیں کھے۔

(بخارى كتاب الأدب باب العذر من الغضب على ٢١١٠ مسلم :كتاب البر باب فضل من يملك نفسه عند الغضب على ٢٦٠٩ )

آپ نے فرمایا جو شخص غصہ کو پی جائے جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہوتو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور اسے کہا گا کہ وہ جس موٹی آئکھوں والی حور کو چاہے اپنے لئے پیند کر لے۔

(ابودائود كتاب البروالصلة باب في مظم الغيط حـ١٠٢١ ترمذي) الم*امِرْ مُدُنُ* نے حسن كبا)

# ظالموں کی ہم نشینی کی ممانعت

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ برے ساتھی کی مثال ایک ہے جیسے آگ کی بھٹی۔ بھٹی دھو نکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلائے گایا دھویں کی بدبود ےگا۔ (بخاری مسلم)

آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کی نیت سے ایک شکر جائے گا۔ جب وہ مقام بیداء پر پہنچے گا تو اس کے اول آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیئے جائیں گ۔ ام المومنین عائشہ رضی القہ تعالی عنھانے عرض کیا کہ ان میں تو عام لوگ اور تاجر بھی ہوئے پھر سب کو کیوں دھنسا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اول آخر سب دھنسا دیئے جائیں گے پھر قیامت کے دن ان سے معاملہ ان کی نیت کے مطابق کیا جائے گا۔

(بخارى كتاب البيوع باب ماذكر في الاسواق -ح. ٢١٨ مسلم: كتاب الفتن باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت - - ٢٨٨٤)

# جانوروں کے بارے میں احکامات

### جانوروں پرلعنت کرنامنع ہے

ایک دفعہ ایک نوجوان کڑی ایک اونٹنی پرسوارتھی۔اس پرلوگوں کا سامان تھا۔اس کڑی نے اونٹ کی رفتار تیز کرنے کے لئے اسے ڈانٹااور کہاا ہے القداس پرلعنت فرما۔ نبی رحمت سیجھٹے نے سنا تو فوراً فرمایا اس اونٹنی پرجوسامان لدا ہوا ہے۔وہ اتارلواور اسے چھوڑ دووہ اونٹنی بھارے ساتھ نہ رہے جس پرلعنت کی گئی ہے۔

(مسلم كتاب البرباب النهي عن لعن الدواب وغيرها ح.٦٩٦٦)

## ملی کوقید کرنے کی بنا پرعذاب

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا۔ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔اس نے اسے قید کر دیاحتیٰ کہ وہ مرگنی پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نداس نے اسے کھلا یا پلایا اور نداسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھالیتی۔

(بخارى كتاب المساقات باب فضل سقى الماء ـح ـ ٢٣٦٥ ـمسلم:كتاب السلام باب تحريم قتل الهرة ـح ـ ٢٢٤٦)

### جانور کے چہرہ کودا غنہ نع

نبی اکرم ﷺ نے ایک گدھادیکھا جس کے چبرے کو داغا ہوا تھا۔ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس شخص پرلعنت کرے جس نے اسے داغا ہے ٔ رسول اللہ نے چبرے پر مارنے اور چبرے کو داغنے سے منع فر مایا۔

(مسلم كتاب اللباس باب النهمي عن ضرب الحيوان في وجهه وسمه فيه عرب ١٠١٨ ٢١١٧)

# پرندوں کوایذ ایہ بچانے کی ممانعت

سیدنا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سرخ پرندہ کے دو بچوں کو پکڑلیا۔ وہ پرندہ ہمارے گردمنڈ لانے لگا۔ بنی رحمت ﷺ نے فرمایا اس پرندے کو اس کے بچول کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی۔اسے اس کے بچول کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی۔اسے اس کے بچول اور آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیمھی جس کوہم نے جلادیا تھا۔ آپ نے فرمایا آ گ کاعذاب دینا تو اللہ ہی کولائق ہے۔

(ابوداؤد كتاب الجهاد باب كراهية حرق العدو بالنار عدد ٢٦٧٠ عام اورزي في عليه كاروري المستحرك المراود المراود كالم

# جانوروں کے ساتھ احسان کرنا بھی نیکی ہے

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ایک آ دمی کو پیاس گلی اس نے کنواں دیکھا۔اس نے اتر کر پانی بیااور باہر آ گیا۔اس نے ایک کتادیکھا جو پیاس کے مارے کیچڑ جاٹ رہاتھا۔وہ دوبارہ کنویں میں اتر ااور کتے کو پانی پلایا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے ممل کی قدر کی اوراہے بخش دیا اور جنت میں داخل کردیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنج نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ کیا جانوروں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے۔ آپ نے فرمایا ہر جاندار کی دیکھ بھال میں اجر ہے۔ (بخداری کتاب المساقلة باب فضل سقی الماء ح-۳۶۳۰۔ مسلم :کتاب السلام باب فضل ساقی البهائم المحترمة واطعامها ح-٤٤٢٤)

#### سفرمیں کتا لے جانامنع

آ پ نے فرمایا (رحمت کے ) فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتایا گھنٹی (جانور کی گردن میں لڑکا ہوا گھنگر و ) ہو۔

(مسلم کتاب اللباس والزینة باب کراهة الکلب والجرس فی السفر - ۲۱۱۳) آپ نے فرمایا گھنگ (یا گھنگرو) شیطان کے باجے ہیں۔

(مسلم کتاب اللباس والزینة باب کراهة الکلب والجرس فی السفر ج ۲۱۱۶)

ایک دن جریل مایاله نے نبی اکرم عظی ہے ایک مقررہ وقت پرآنے کا وعدہ

ایا لیکن نہ آئے ۔ آپ کے پاٹ ایک عصا تھا۔ آپ نے اسے نیچ ڈال دیا اور فرمایا اللہ

اوراس کے فرضتے وعدہ خلافی نہیں کرتے ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پلا اور کتا پلنگ کے

نیچ بیٹے ہیں ۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کتا یہاں کب آیا ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی معانے کہا

اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ۔ آپ نے انہیں نکا لئے کا حکم دیا ۔ پھر جبریل آئے آپ نے

فرمایا تم نے مجھے معلوم نہیں ۔ آپ نے انہیں تکا لئے کا حکم دیا ۔ پھر جبریل آئے آپ نے

فرمایا تم نے مجھے معلوم نہیں ۔ آپ نے انہیں تکا اس کے نے روک دیا جو آپ کے گھر میں تھا۔ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

(صحيح مسلم كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان ـ - ٢١٠٤)

### مرغ كوبرا بھلا كہنے كى ممانعت

آپ نے فرمایا مرغ کو برا بھلانہ کہواس لئے کہ وہ نماز کے لئے جگاتا ہے۔ (ابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی الدیك والبھائم ج۔٥١٠٥۔ابن حبان نے سیح کہا) کر لے کو مارنے کا حکم

نی کریم علیہ اسلام کی آگ پر کے کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا بیابراہیم ملیہ اسلام کی آگ پر پھونکیس مارتی تھی۔ (بخاری کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم ح ۲۲۰۷)

آپ نے فرمایا جو پہلی چوٹ میں کرلا مارے اس کے لئے سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دوسری چوٹ میں مارنے پراس سے کم اور تیسری چوٹ میں مارنے پراس سے کم اور تیسری چوٹ میں مارنے پراس سے کم (مسلم کتاب السلام باب استحباب قتل الوزغ ح ۲۲۳۷)

#### صدقه والبس لينا

سیدنا عمر بن خطاب بنی الله تدلی عزیمیان فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کوالقد کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے ایک گھوڑا دیا۔ اس نے (اس کی دیکھ بھال نہ کرکے) اے خراب کردیا۔ میں نے اے اس سے خرید نے کاارادہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسے معمولی ہی قیمت پر بچ دے گا۔ میں نے نبی اکرم شکھنے سے بوچھا تو آپ نے فر مایا سے نہ خرید واورا پنا صدقہ واپس نہ لوا گرچہ وہ تمہیں ایک درہم میں دے دے۔ صدقہ واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو تے کرکے تے کو جات لیتا ہے۔ (بہ خاری کتاب المساقاة بیاب لیتا ہے۔ (بہ خاری کتاب المساقاة بیاب

سبيل المؤمنين 165

كراهة شراء الانسان ماتصدق به ح ١٦٢٠)

#### دکھلاوے کے لئے ممل

نی کریم ﷺ نے فرمایا جو محض دکھلاوے کے لئے کوئی عمل کرتا ہے۔اللہ تعالی اے قیامت کے دن رسوا کرے گا۔اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں برا بننے کے لئے کرتا ہے اللہ تعالی اس کے چھے عیبوں کولوگوں کے سامنے ظام کرد ۔گا۔

(بخارى كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة ع. ٩٩٠ كتاب الرهد باب تحريد الرياء ح. ٢٩٨٧)

### لوگوں كاتعريف كرنا

رسول الله علی ہے عرض کیا گیا۔ کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پراس کی تعریف کرتے ہیں (کیا یہ دریا کاری تو نہیں)۔ آپ نے فرمایا یہ مومن کے لئے پیشگی خوشخبری ہے۔ (مسلم کتاب البر باب اذا اثنی علی الصالح ح ۲۶،۲۰)

# پردے کے احکام

## مخنث ( ہیجروں ) کا گھروں میں داخلہ مع

ام المومنین ام سلمہ رض اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ طائف کے محاصرہ میں ایک دن رسول اللہ عنی میں ایک ایک وفت میرے پاس ایک مخنث میرے پاس ایک مخنث بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میرے بھائی عبداللہ بن الى امیہ سے کہاا ہے عبداللہ الرکل اللہ طائف فتح کراد ہے تم غیلان کی بیٹی کولے لینا کیونکہ جب وہ سامنے سے آتی ہے تو اس کے پیٹ

میں چارشکن پڑتے ہیں اور جب پیٹھ پھیر کر جاتی ہے تو آٹھ شکن پڑتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا''مخنث آئندہ بھی تمہارے پاس نیآ ئیں۔

(بخارى كتاب المغازى باب غروة الطائف - ٢٠٢٤)

# شرم گاه کی حفاظت

رسول الله علی نے فرمایا'' سُنه کا الله کہنائی ہے۔(لَا اِلله الله) کہنائی ہے۔(لَا اِلله الله) کہنائی ہے۔ نیکی ہے۔ نیکی کا حکم دینا نیکی ہے۔ برائی سے روکنا نیکی ہے۔ شرم گاہ کی حفاظت نیکی ہے۔'ایک صحابی نے عرض کیا'' کیا مرد کا حلال طریقہ سے اپنی جنسی شہوت پوری کرنا بھی نیکی ہے؟''آپ علی نے فرمایا'' اگر وہ شہوت حرام جگہ سے (بدکاری کرکے) پورا کرتا تو اسے گناہ ہوتا۔ پس جو حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر لے گا۔'' اسم الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف ہے۔ نا کا دوع من المعروف ہے۔ نا کا دوع من المعروف ہے۔ نا کا دوع من المعروف ہے۔ نا کیا دوع من المعروف ہے۔ نا کیا دو اسے اور کیا کہ کا دوع من المعروف ہے۔ نا کیا دوع من المعروف ہے۔ نا کیا دوع من المعروف ہے۔ نا کیا دو ایک اور کیا کہ کا دوع من المعروف ہے۔ نا کیا دو کا کیا دو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کیا ہے۔ نا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کیا کہ کا کہ کے کا کہ کیا کہ کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کے کا کہ کا کا کہ کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کیا کہ کیا کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ ک

### آئكهٔ كان اورزبان كازنا

نی کریم ﷺ نے فرمایا انسان کے لئے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ اسے پائے گا۔ آنکھوں کا زنا (حرام آواز کا سے پائے گا۔ آنکھوں کا زنا (غیرمحرم عورت کی طرف) دیکھنا ہے کا نوں کا زنا (حرام آواز کا) سنناز بان کا زنا (ناجائز) کلام کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا (ناجائز) کیڑنا اور پاؤں کا زنا (ناجائز) کی طرف ) چل کر جانا ہے۔ دل خواہش اور آرز وکرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تھدیتی یا بحکذیب کرتی ہے۔

(بخاری کتاب الاستیذان باب زنی الجوارح-ح-۲۲۶۳ مسلم: کتا ب القدرباب قدر علی ابن آدم حظه من الزنی ح-۷۲۰۷ )

#### نگاه پیت رکھو

سر نبی رحمت علیہ نے فرمایا۔ تم راستوں میں بیٹے سے بچو۔ صحابہ رض التعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کر گفتگو کرتے بیٹے بغیر چارہ نہیں۔ ہم یہال بیٹے کر گفتگو کرتے بیں۔ آپ نے فرمایا اگرتم بیٹے بغیر نہیں رہ سکتے تو رائے کاحق ادا کیا کرواوروہ یہ بے نگاہ کو بیت رکھنا۔ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا' سلام کا جواب دینا' نیکی کاحکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ (بخاری کتاب المظالم باب افضیة الدور والحلوس علی الصعدات روکنا۔ (بخاری کتاب اللماس باب النہی عن الجلوس فی الطرقات ح ۲۱۲۱) میں اجا تک نظر بھیرنے کا حکم

سیدنا جربر بنی اہتہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اچا تک نظر پڑنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فر مایا نظر فوراً پھیرلو۔

(مسلم كتاب الادب باب نظر الفجاة ـ ح . ٩ - ٢ )

### عورت کامحرم کے بغیرسفر

(صحيح بخارى كتاب الجهاد والسير باب من اكتتبت في جيش فخرجت امرأته حاجة .ح. ٣٠٠٦)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# پرده میں سختی

زمعہ کی لونڈی کے بچہ پیدا ہوا۔ سعدرض القد تعالیٰ عند نے کہا کہ بیمیر ہے بھائی عند کا لڑکا ہے۔ عبد بن زمعہ نے کہا کہ بیمیر ہے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے۔ میر ہے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے ۔ لہذا میرا بھائی ہے ۔ آ پ نے فر مایا اے عبد بیتمہارا بھائی ہے ۔ بچہ بستر والے کا اور زانی کے لیے پھر ہوتے ہیں ۔ آ پ نے بیچے میں عند ہوگی مشابہت دیکھی تو ام المومنین سودہ بنت زمعہ بنی اللہ تعالیٰ مند سے فر مایا اے سودہ اس لڑکے سے پردہ کیا کرو۔ سودہ بنی نصودہ اس کڑے سے پردہ کیا کرو۔ سودہ بنی نصودہ بنت زمعہ بنی اللہ تعالیٰ میاں تک کہاس کی دفات ہوئی۔

(بخاري كتاب البيوع باب نفسير الشبهات ع-٢٠٥٣)

#### نابینا سے پردہ

سیدہ ام سلمہ اور میمونہ رہنی اللہ تعالیٰ منھما رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ منھ پردے کا حکم آجانے کے بعد کا ہے۔آپ نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کروہم نے عرض کیااے اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے۔ نہمیں دیکھتا ہے نہ بہجا نتا ہے آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھتیں۔

(ابودؤاد كتباب البلباس بباب في قبوليه (وقبل للمؤمنيات يغضضن على المؤمنيات يغضضن على المؤمنيات يغضضن على المراء على المراء في احتجاب النساء حد ٢٧٧٨ عام *ترفي في احتجاب النساء حد ٢٧٧٨ عام ترفي في احتجاب النساء عد ١٩٧٨ على المراء في احتجاب النساء على المراء في المراء* 

## کسی کاستر د یکھنامنع

آپ نے فرمایا کوئی مرددوسرے مردکا اور کوئی عورت دوسری عورت کاسترنہ دیکھے۔ کوئی مرددوسرے مرد کے ساتھ برہنہ ایک کیٹرے میں نہ لیٹے۔ (مسلم کتباب السحیص باب تسحید النظر الى العورات حسمہ)

#### شوہر کے رشتہ داروں سے پردہ

نبی کریم ﷺ نے فرمایاتم غیرمحرم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ایک صحافی نے شوہر کے قریبی رشتہ دار (شوہر کا بھائی' بھتیجایا چپازاد) کی بابت پوچھا آپ نے فرمایا شوہر کے قرابت دارتو موت ہیں۔

(بخارى كتاب النكاح .باب لايخلون رجل بامراة ـح ـ ٥٢٣٢ )(مسلم كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها ـح ـ ٢ ٧٧٢)

# کسی عورت کی خوبیاں آ دمی کے سامنے بیان کرنے کی ممانعت

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہاہے۔

(بخارى كتاب النكاح باب لاتباشرالمرأة ح ٠٠٠٠)

اس سے آ دمی دوسری عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو کرفتنہ میں مبتلا ہوسکتا

ے۔

# نگرانی میں خیانت کی سزا

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ مجاہدین کی عورتوں کی عزت 'پیچھےرہ جانے والوں پر
الی ہے جیسے ان کی اپنی ماؤں کی عزت 'پیچھےرہ جانے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں
سے کسی کے گھر والوں کا جانشین بنا پھر اس نے خیانت کی تو قیامت کے دن وہ مجاہد کے
سامنے کھڑ اکر دیا جائے گا اور وہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے گالے لے گا۔
یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا کیا
خیال ہے۔ (کیاوہ اس کے پاس کوئی نیکی چھوڑ ہے گا)۔

(مسلمكتاب الامارة باب حرمة نساء المجاهدين.ح.١٨٩٧)

### عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا

رسول الله ﷺ نےعورتوں والا حلیہ اورعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پراورمردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پرلعنت فرمائی۔

(بخارىكتاب الحدود باب نفي اهل المعاصي والمختثين حـ ٢٨٣٤)

آپ نے اس مرد پرلعنت فر مائی جوعورتوں کا سالباس پہنتا ہےاوراس عورت پر بھی جومردوں کا سالباس پہنتی ہے۔

(ابوداؤد كتاب اللباس باب لباس النساء حده ١٩٨٠ ما دابن حبان عاكم اور ذبي في كما)

# لوگوں کواپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں

نی کریم ﷺ نے فرمایا۔ دوشم کےجبنمی میں نے نہیں دیکھے ( یعنی وہ بعد میں

ہوں گے )

ا۔ وہ ظالم لوگ جن کے پاس گائے کے دموں جیسے کوڑ ہے ہو نگے جولوگوں پر (ظلم و ستم کرتے ہوئے ) ماریں گے۔

۲۔ ایسی عورتیں جولباس پہنے ہوئے ہوں گی مگر (بے پردگ اور زیب وزینت کے اظہار کی بنا پر ) بر ہند ہوں گی۔ (اپنی جال ڈھال اور ناز وادا سے ) لوگوں کواپنی طرف ماکل کرنے والی اور خود ان کی طرف ماکل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر (بالوں کے مختلف ٹاکلوں کی وجہ سے ) اونٹ کی جھکی ہوئی کو ہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں شہیں جائیں گی۔ بلکداس کی خوشبو بھی نہ یا ئیں گی۔

(مسلم.كتاب اللباس والزينة باب النساء الكاسيات المائلات المميلات .ح. ٢١٢٨)

# اگر بدگمانی کااندیشه ہوتو وضاحت کی جانی جاہیے

نبی اگرم علی مسجد میں اعتکاف بیٹے ہوئے تھے ام المومنین صفیہ بنت جی رضی استعالیٰ منبر آپ سے ملئے آئیں۔ استئے میں دوانصاری ادھر سے گزر ہے۔ جب انہوں نے نبی اگرم علی کو دیکھا تو تیزی سے جانے لگے آپ نے فرمایا گھبرو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا سجان اللہ اے اللہ کے رسول (جمیس آپ پر کیا شک ہوسکتا ہے) آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے۔ مجھاندیشہ ہوا کہ دہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بری بات نے ڈل دے۔ اسلام کے دلوں میں کوئی بری بات نے ڈل دے۔ اسلام کے دلوں میں کوئی بری بات نے ڈل دے۔ المعتدی لحوانجہ الی بیاب المسجد

#### بوڑھابدکار

آپ نے فرمایا۔ تین آ دمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام نہ کرےگا۔ نہ انہیں گناہوں سے پاک کرےگا۔ نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا اوران کے لئے دردناک عذاب ہے بوڑ ھابد کار'جھوٹا بادشاہ' اور مغرور فقیر۔

(مسلم كتاب الايمان باب غلظ تحريم اسبال الازار ـحـ٧٠٠)

# الله كے منع كرده احكام

### شيطان كي مشابهت منع

رسول الله عظی نے فرمایاتم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤنہ پیؤ۔اس لئے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔(مسلم کتاب الاشربة باب اداب الطعام والشراب واحکامها۔ح۔۲۰۱۹)

# اہل کتاب سے مشابہت کی ممانعت

رسول الله ﷺ نے فر مایا۔

'' جوشخص جس قوم کی مشابهت اختیار کرے گاوہ انہی میں سے ہوگا'' (ابو داؤد ۔ - ۲۰۳۰)

یقیناً مشابہت اختیار کرنے ہے آپس میں محبت والفت اور مناسبت وموافقت

پیدا ہوتی ہے جوشر عاحرام ہےاورمسلمانوں میں احساس کمتری بھی اسی وجہ سے ہے۔

مشركين كى مخالفت \_ دا ڑھى بڑھا نا

ر سول الله عظیم نے فر مایا۔ مشرکین کی مخالفت کرو۔ مونچھیں صاف کرو' داڑھیوں

کویرهاؤ-(صحیح بخاری -ح-۸۹۳ مسلم -ح-۲۵۹)

### يبودونصاري كى مخالفت \_داڑھى رنگنا

آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی ( داڑھی اور سر کے سفید بال ) نہیں رنگتے تم ان کی مخالفت کرو۔

(بخارى كتاب اللباس باب الخنصاب ع-٩٩ ٥ مسلم: كتاب اللباس و الزينة باب مخالفة اليهود في الصبغ ع-٢١٠٣)

#### بالوں کوسیاہ ریکنے کی ممانعت

آپ نے ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنے کے والد ابو قحاف یض اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حکم دیا کہان کے سفید بالوں کو بدل دواوران کوسیاہ کرنے سے بچو۔

(مسلم كتاب اللباس والزينة باب صبغ الشعر وتغير الشيب .ح.٢٠٢)

#### سرکے بال مونڈ نا

نى اكرم علي في بالول كموند في اور يكي كوچيور في سيمنع فرمايا - (بخسارى كتساب اللبساس بساب كراهة القذع - ٢١٢٠)

آپ نے ایک بچے کودیکھا کہ اس کے سرکے بچھ بال مونڈ ہے ہوئے تھے
اور کچھ چھوڑ ہے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اس سے منع فر مایا اور تھم دیا کہ اس کے
سارے بال مونڈ دویا سارے بال چھوڑ دو۔ (ابوداؤد کتاب الترجل باب الذؤبة

#### مصنوعی بال(وگ) کے احکامات

ایک عورت نے نبی رحمت عظیفہ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے بال جلدی بیاری کی وجہ سے چھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے۔ کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے بال جوڑ نے والی پر بال جڑوا نے کی خواہش کرنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑ سے جا کیں لعنت فرمائی ہے۔ (بنداری کتاب اللباس باب الموصولة بے ۱۹۹۰ مسلم :کتاب اللباس والزینة باب تحدیم فعل الواصلة والمستوصلة بی ۲۱۲۲)

# مغربی فیشن حرام ہے

الله تعالی نے بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور پکوں کے بال اکھڑ وانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پڑجواللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کرتی میں لعنت فرمائی ہے۔

(بخارى كتاب اللباس باب المتفلجات للحسن عمد ٩٣١ ه.مسلم: كتاب اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة عدد ٢١٢٥)

بدن گودنا ہے مرادحسن و جمال کے اضافے کے لئے جلد میں سوئی چھوکرخون نکالنااوراس جگہ سرمہ یانیل بھردینا ہے تا کہ وہ جگہ سیاہ یا سنر ہوجائے۔

## داڑھی اورسر کے سفید بال اکھاڑنے کی ممانعت

نبی کریم ﷺ نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھیڑواس کئے کہ قیامت کے دن ہیہ مسلمان کے لئے نور ہوں گے۔ سبيل المؤمنين 175

(ابوداؤد كتاب الترجل باب نتف الشيب ح. ٢٠٠٠ ع. ترمذي ابواب الادب ح. ٢٨٢١ نسائي كتاب الزينة باب النهى عن نتف الشيب ح. ٧١٠ ه. الم ترندي في من كبا)

### ایک جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت

آپ نے فر مایا'' کوئی مومن ایک جوتا پہن کرنہ چلے جا ہے تو دونوں جوتے پہنے یا دونوں پیروں کونٹگا کرے۔

(بخارى كتاب اللباس باب لايمشى في نعل واحدة عدده مسلم: كتاب اللباس والزينة باب اذا انتعل فليبدأ باليمين ع-٢٠٩٧)

#### رات کوآ گ بجھانے کا حکم

مدینہ میں ایک گھر گھر والوں سمیت رات کوجل گیا۔ نبی رحمت ﷺ نے فر مایا '' یہ آگ تبہاری دشمن ہے۔ جب تم سونے لگوتوا سے بجھاویا کرو۔

(بخارى كتاب الاستيذان باب لا نترك النار في البيت عند النوم ع- ٢٠٩٤ مسلم: كتاب الاشربة باب الامر بتغطية الاناء وايكاء السقاء ع- ٢٠١٦)

## برتنول كودهانين كاحكم

رسول الله علی نے فرمایا۔ جب شام ہوجائے توا پنے بچوں کو گھروں میں رکھو
کیونکہ اس وقت شیطان (زمین میں) بھیلتے ہیں اور جب رات کا کچھ حصہ گز رجائے تو
انہیں چھوڑ دو اور بسم الله پڑھ کر دروازے بند کردیا کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں
کھولٹا اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانیا کرو۔ مشکیزے کا منہ باندھا کرو۔ اور چراغ بجھا
دو۔ اس لئے کہ شیطان بند ھے ہوئے مشکیزے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولٹا۔ اگر
محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تہمیں کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑ ائی میں بسم اللہ کہہ کرلکڑی ہی رکھ دو۔ ایک چو ہا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلادیتا ہے۔

(بخارى كتاب الاستئذان باب لاتترك النار في البيت عند النوم ـ ح ٢٩٥٠ مسلم: كتاب الاشربة باب الامر يتغطيه الاناء وايكاء السقاء ح ٢٠١٢)

#### تكلف كى ممانعت

تصنع اور بناوے تکلف ہے۔ آپ نے اباس چال دھال کھانے پینے مہمان نوازی اور خاطر داری میں ضرورت ہے زیادہ مشقت اٹھانے سے منع فر مایا ہے۔

نی کریم علیلہ نے تین مرتبہ فرمایا۔

مبالغے اور تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہوگئے۔

(مسلم كتاب العلم باب هلك المتنطعون ـ - ٢٦٧)

آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ادر میر ہے محبوب وہ لوگ ہوں گے جواخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہو نگے۔اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دوراور ناپندیدہ وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے باچھیں کھول کر گفتگو کرنے والے ادر منہ بھر کر کلام کرنے والے ہیں۔

(ترمذي ابواب البر والصلة باب ماجاء في معالى الاخلاق ـحـ١٨٠٠، الام ترَمْن كيا)

#### كاہنوں كى حقيقت

رسول الله علی سے کا ہنوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ کچھنیں عرض کیا اے اللہ کے رسول بعض دفعہ ان کی با تیں بچ نکلتی ہیں۔ آپ نے فرمایا فرمایا فر شتے (اللہ کے احکام لے کر) بادلوں میں اتر تے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آ سان میں کیا گیا ہوتا ہے۔ پس شیطان چوری چھچا سے سنتا ہے اور کا ہنوں کو پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے سوجھوٹ (ملاکر) بیان کرتے ہیں۔

(بخارى وكتاب بداء الخلق باب ذكر الملائكة .ح. ٢٢١ مسلم :كتاب السلام باب تحريم الكهانة واتيان الكهان - ٢٢١ مسلم :

### نجومیوں کے پاس جانامنع

نی رحمت عظیمہ نے فرمایا جو خص کسی عراف (نیبی امور جانے کے دعویدار) کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کی بابت پو جھے اور اس کو سے مانے تو اس کی چیز کی بابت پو جھے اور اس کو سے مانے تو اس کی چیز کی بابت پو جھے اور اس کو سے مانے گی۔ (مسلم کتیاب السلام ۔ باب تحدید السکھان ہو ایتان الکھان ۔ حدید ۲۲۳۰)

# علم نجوم جادوگری ہے

آپ نے فرمایا جس نے علم نجوم سیکھااس نے (اصل میں) جادوسیکھا۔ (ابوداؤد کتاب الطب باب فی النجوم ہے۔ ۹۰۰،۱۵م ذبی صحیح کہا)

#### ستاروں پرایمان

نبی رحمت عظی نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جس نے بیکہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی پس وہ مجھ پر ایمان لا یا اور ستاروں (کے تصرف) کا مشکر ہوا۔ اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی پس وہ ستاروں پر ایمان لا یا اور میں سے کھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی پس وہ ستاروں پر ایمان لا یا اور میں سے کھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی پس وہ ستاروں پر ایمان لا یا اور میں سے کھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی پس وہ ستاروں پر ایمان لا یا اور میں سے ساتھ کفر کیا۔

(بخارى كتاب الاذان باب يستقبل الامام الناس اذا سلم .ح. ٢ ٤ ٨ ـ مسلم :كتاب الايمان باب بيان الكفر من قال مطرنا بالنوء ـح ٧٠)

معلوم ہوااسباب کوہی فاعل اورموثر مان لینا کفروشرک ہے۔

#### سوره فاتحه سےعلاج اوراس کامعاوضه

ایک دفعہ چند صحابہ رض القظم نے ایک قبیلہ کے ہاں قیام کیا۔ قبیلہ والوں نے ان کی مہمانی نہ کی ۔ استے میں قبیلہ کے سر دارکوسانپ نے کاٹ لیا قبیلہ کے ایک آ دمی نے کو مہمانی نہ کی ۔ استے میں قبیلہ کے سر دارکوسانپ نے کاٹ لیا قبیلہ کے ایک آ دمی نے ہاری پوچھا کیا تمہارے پاس اس کی دوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ میں کریں گے۔ ''انہوں نے بچھ مہمانداری نہیں کی لہذا ہم بغیر کسی معاوضہ کے علاج نہیں کریں گے۔''انہوں نے بچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عندسورہ فاتحہ پڑھ کراس پر تھتکار تار ہا۔ سر دارا چھا ہوگیا۔ اس نے تمیں بکریاں دیں ۔ بعض صحابہ نے کہا۔'' کیا تم نے کتاب اللہ پر اجرت بی ہوگیا۔ اس نے تمیں بکریاں دیں ۔ بعض صحابہ نے کہا۔'' کیا تم نے کتاب اللہ پر اجرت بی اور فرمایا ہم نے گئیا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا ہم نے ٹھیک کیا'یہ مال لے لواسے اور فرمایا ہم نے ٹھیک کیا'یہ مال لے لواسے اور فرمایا ہم نے ٹھیک کیا'یہ مال لے لواسے

تقسیم کرواور مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول اس نے کتاب اللہ پراجرت لی۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں پرتم اجرت لیتے ہوان میں سب سے زیادہ حقد اراللہ کی کتاب ہے کہ اس پراجرت لی جائے۔

(بخارى كتاب الطب باب الشروط فى الرقيه بفاتحة الكتاب باب جواز اخذ الاجره على الرقية بالقرآن والاذكار - حسل ٢٢٠ ٧٣٧ - مسلم :كتاب السلام باب جواز اخذ الاجره على الرقية بالقرآن والاذكار - ٢٢٠ ٢٢٠)

### بدشگونی لینامنع

نبی رحمت عظی نے فر مایا۔ بیاری کا ایک ہے دوسرے کولگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز بیس۔

(بخارى كتاب الطب بنا ب الطيرة ع-٥٧٥٣ مسلم :كتاب السلام بناب الطيرة والفال ع- ٢٢٢٥)

### تصویرسازی بہت بڑا گناہ ہے

نی اکرم عظیمہ نے فرمایا ہے شک تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ (بخاری کتاب اللباس باب لاتدخل الملائکۃ بیتاجہ ۲۰۰۹) ام المومنین عائشہ صدیقہ رض الله عنها نے چند تصاویر والا گدا خریدا۔ جب آپ علی نے اس گدے کودیکھا تو دروزا ہے پر کھڑ ہے ہوگئے۔ اندرداخل نہ ہوئے۔ سیدہ عائشہ رض اللہ تعالی عنہ سندہ علی کے آثار دیکھے تو عرض کیا کہ میں نے کیا تصورکیا ؟ آپ نے فرمایا یہ گدا کیسا ہے۔ عرض کیا کہ آپ اس

يربينڪيل -

آپ نے فرمایا قیامت کے دن تصویر بنانے والے کوعذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جوتصویریں بنائی تھیں ان کوزندہ کرو ( یعنی ان میں روح پھوٹکو ) (بخداری کتباب اللباس باب عذاب المصورین یوم القیامة .ح ۲۵۹۰ مسلم :کتاب اللباس باب لاتدخل الملائکة بیتافیه کلب .ح ۸۰۰ ۲)

گھروں میں سیاس اور مذہبی لیڈروں' کھلاڑیوں'فلم ایکڑوں اورمولویوں ک تصاویر آویزاں کرنے والوں کوفکر کرنا جا ہیے۔

آپ نے فرمایا ہے شک (رحت کے فرشتے )اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتایا تصویر ہو۔

(بخارى كتاب اللباس باب التصاوير .ح.٩٤٩٥.مسلم :كتاب اللباس باب لاتدخل الملائكة بيتا.ح.٠٦٠)

رسول الله عظیمی نے علی بن ابی طالب رض الله تعالیٰ عنہ سے فر مایا جاؤ کوئی تصویر دیکھوتو اسے مٹاد و کوئی اونچی قبر دیکھوتو اسے برابر کر دو۔

(مسلم كتاب الجنائز باب الامر بتسوية القبور ـحـ٩٦٩)

### قبرول يرمسجد بنانا

امسلمہ اورام حبیبہ رضی اللہ تعالی عظمانے ایک گرجے کا ذکر کیا۔ جس کو ماریہ کہتے تھے۔ جس کو انہوں نے جیشے میں دیکھا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں تصاویر تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مرجا تا تو اس کی قبر پرمسجد

بنالیتے تھے اوراس میں تصویریں بناتے تھے۔قیامت کے دن بیلوگ اللہ کے نزدیک برترین مخلوق ہو نگے۔

(بخارى كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية حـ٧٠٤ مسلم :كتاب المساجد بابالنهى عن بناء المسجد على القبور -حـ٢٠٥)

رسول الله عظیہ نے فرمایا۔'' خبر دارتم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اپنے انبیاء اورصالحین کی قبروں کومسجد بنالیا کرتے تھے۔تم قبروں کومسجد نہ بنانا۔ میں تم کواس مے منع کرتا ہوں۔

(صحيح مسلم كتاب المساجد باب النهي عن بناء المسجد على القبور-ح-٣٢٠)

رسول الله عظیے نے آخری بیماری میں فرمایا۔الله یہودونصاری پرلعنت کرے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مجدہ گاہ بنالیا تھا۔ عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عظا فرماتی ہیں جو کچھانہوں نے کیا آپ اس سے ڈرار ہے تھے۔اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو مسجد بنالیا جائے گا تو آپ کی قبر کھلی جگہ ہوتی۔

(بخارى كتاب الجنائز باب ماجاه في قبرالنبي عَلَيْ الله عام ١٣٩٠.مسلم :كتاب المساجد باب النهي عن بناء المسجد على القبور - ٢٠٩٠ )

### الله تعالى كاغضب ناك بهونا

نی اکرم علی نے فر مایا اللہ تعالی کوغیرت آتی ہے (اللہ غضب ناک ہوتا ہے) اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لئے حرام کئے ہیں۔ (بخاری کتاب النکاح باب الغیرة ج ۲۲۳ ہ۔مسلم :کناب النوبہ باب غیرۃ الله ج ۲۷۶۰)

### مبحرصاف ركضنكاهم

نی رحمت ﷺ نے فر مایا مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کے لئے ہیں۔

(مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد -ح-٢٨٥)

آپ نے مسجد کے قبلے والی دیوار پرتھوک یا بلغم دیکھا آپ نے اسے کھر چ کر صاف کردیا۔

(بخارى كتاب الصلاءة باب حك البزاق باليد من المسجد عدد عدمسلم :كتاب المساجد باب النهى عن البصاق في المسجد عدد عدد)

آپ نے فرمایا مسجد میں تھو کنا گنا ہ ہے اس کا کفارہ اسے مٹی میں دبا دینا ( کیڑے یا پانی سے صاف کرنا) ہے۔

(بخارى كتاب الصلاة باب كفارة البزاق في المسجد عنه عن المسلم :كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد عن ١٥٠٠)

## بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت

نی کریم ﷺ نے فرمایا جو محف لہن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔

(بخاری کتاب الاذان باب ماجاء فی الثوم النهی والبصل والکراث عدد ۸۵، کونکه فر شتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوں کرتے ہیں جن سے انسانوں کو

تکلیف ہوتی ہے۔ (مسلم:کتاب المساجد باب نھی من اکل ثومااوبصلاح۔٥٦٤٥)

سگریٹ پی کرمسجد آنے والے سوچیس کہ کیاوہ انسانوں اور فرشتوں کو تکلیف نہیں پنچاتے۔؟

# مبجد ميس كم شده چيز كااعلان يافروخت كرنامنع

نی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص کی کومسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سے تو یہ کے۔ ( لَارَدَّهَا اللهُ عَلَیْكَ )

الله تعالی تحقیے یہ چیز نہلوٹائے اس لئے کہ مسجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئ

(مسلم كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجد-ح-٥٦٨)

آ پ نے فر مایا جب تم کسی کومسجد میں خرید وفر وخت کرتا ہوادیکھوتو کہو

(لَااَرُبَعَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ)

الله تیری تجارت کونفع بخش نه کرے۔

(تسرمذى ابواب البيوع باب النهى عن البيع فى المسجد عن ١٣٢١ مام رَمْرَى فَ حَنْ عاكم اورذبي في عن البيع في المسجد عن البيع في المسجد عنه المرادبي في المسجد عنه المرادبي في المسجد عنه المرادبي المسجد عنه المستحد عنه ال

# مبجد میں اونجی آواز میں گفتگو کرنامنع ہے

مسجد نبوی میں طائف کے رہنے والے دو آ دمی اونچی آ واز میں گفتگو کررہے تھے۔سید ناعمر رض اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فر مایا اگرتم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تہمیں ضرورسز ادیتاتم رسول اللہ علیہ کی مسجد میں اونچی آ واز میں گفتگو کررہے ہو۔ (بخارى كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المساجد عد ٧٤)

# غیراللّٰد کی شم اٹھانا شرک ہے

نی رحمت عظی نے فرمایا۔ اللہ تعالی تمہیں اس بات سے منع فرما تا ہے کہ تم اپنے باپ وادول کی قتم اٹھا کے یا خاموش رہے۔ باپ دادول کی قتم اٹھا کے یا خاموش رہے۔ (بخداری کتیاب الایسمان بیاب لاتسحلفوا بابائکم نے ۲۶۵۷ مسلم :کتاب الایسمان باب النهی عن الحلف لغیر اللّه نے ۲۶۵۰ )

سیدناابن عمر رضی الله تعالی عنبانے ایک آدمی کو کعبے کی قشم اٹھاتے ہوئے سنا۔ ابن عمر رضی الله تخری الله کی قشم اٹھائی اس نے کفریا شرک کیا۔ رضی الله تعالی عنبانے فرمایا جس نے غیر الله کی قشم اٹھائی اس نے کفریا شرک کیا۔ (تسر مدندی ابواب الایمان والنذور بباب ماجاء فی کراهة الحلف بغیر الله جدہ ١٥٤٠ عالم فرجی اور ابن حبان نے صحح کہا)

# جھوٹی قشم اٹھا ناحرام ہے

رسول الله ﷺ نے فر مایا جوشخص اپنی (جموئی) قتم کے ذریعے کسی مسلمان کاحق کے لئے جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے جاہے وہ مال تھوڑ اسا بلکہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔

(مسلمكتا ب الايمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ـح-١٣٧)

ابوعبدالرحمٰی عبدالله بن مسعود رضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله عند نے فر مایا جس شخص نے ناحق کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لئے قسم اٹھائی ۔ تو وہ الله کواس حال میں ملے گا کہ وہ اس پرغضب ناک ہوگا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اشعث بن قیس رض الدعن آئے اور کہا کہ ابوعبد الرحمٰن نے تیج بیان کیا میرے چیا
زاد بھائی کی زمین میں میر اایک کنواں تھا۔ میں نے اس کنویں کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ عظیم نے فرمایا۔ جبوت میں دوگواہ پیش کرو۔ اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہیں تو اس سے قسم کی جائے گی۔ اضعث نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو قسم کھالے گا۔ آپ نے فرمایا'' جو خص حجونی قسم کھا کہ کہا اے اللہ کے رسول وہ تو قسم کھالے گا۔ آپ نے فرمایا'' جو خص حجونی قسم کھا کرکسی مسلمان کا مال حاصل کرلے گاوہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبنا ک ہوگا۔

(بخارى كتاب المساقاة باب الخصومة في البئر ع-٢٣٥٦ د ٢٣٥٧ مسلم : كتاب الايمان باب وعيد من اقطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ح-١٣٨)

فشم توڑنے کا حکم

نبی کریم ﷺ نے فر مایا جو شخص کسی کام پرفتم کھائے پھراس کام میں (جس کے نہ کرنے کی اس نے قتم کھائی تھی ) بہتری دیکھے تو وہ اپنی قتم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جوبہتر ہے۔

(بخارى كتاب الايمان باب قول الله تعالى لايواخذكم الله باللغورج ٦٦٢٢.مسلم :كتاب الايمان باب ندب من حلف يمينا "فراى غيرهاخيرامنها ح ١٦٥٢)

آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کی قتم' اگر اللہ نے چاہا' کسی کام پر حلف نہیں اٹھا و اوا اٹھا و اوا گا' پھر میں اس سے زیادہ بہتر صورت دیکھوں تو میں ضروری اپنی قتم کا کفارہ اوا کروں گا۔ اوروہ کام اختیار کروں گا جو بہتر ہے۔ (بخاری کتاب فرض الخمیس باب و من الدلیل علی ان الخمیس لنوائب المسلمین ۔ح۔۳۱۳۳۔ح۔۱۶۶۹)

# لغوشم کےمعاف ہونے کابیان

الله تعالیٰ نے فر مایا۔

﴿ لَا يُـوَّا خِـدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِيْ آيْمَانِكُمُ وَلَكِنُ يَوَّا خِذُكُمُ بِمَا عَقَدُتُمُ الْآيُمَانَ ﴾ (المائده: ٥ / ٨٩/)

"الله تعالى لغوقسموں پرتمهارا مواخذه نهیں فرماتا بلکه وه ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جن کوتم مضبوط باندھتے ہو۔"

ام المومنین عائشہ رض اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا بیر آیات اس آ دمی کے بارے میں اتری جو (بات بات پر بغیرارادہ شم کے ) کہتا ہے اللہ کی شم۔

(بخارى كتباب التفسيس سورءة المائده باب يَلَيها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك - ٢٠١٠)

### فشم توڑنے کا کفارہ

اللّٰد تعالیٰ نے فر مایا۔

﴿ فَكَفَّارَتُهُ الطُعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ اَوُسَطِ ماتُطْعِمْون اَهُلِيْكُمُ

اَوُكِسُوتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْسُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَمْ يَجِدْ فصِيام ثلثَةِ اَيَّامٍ ذلِكَ

كَفَّارَةُ اَيْمَنِكُمْ اِذَا حَلَفُتُمُ وَاحْفَظُوْ اَايْمَانَكُمْ ﴿ (المائده: ٥٨٩٨)

كَفَّارَةُ اَيْمِوْكُمْ اِذَا حَلَفُتُمُ وَاحْفَظُوْ اَايْمَانَكُمْ ﴿ (المائده: ٥٨٩٨)

(فتم تو رُخ كا) كفاره دسم سكينوں كودرميانى درج كا كھانا كھلانا ہے جوتم اپنے گھر والوں كو كھلائے ہو ياان كو كيڑے بہنانا ہے ياغلام آزاد كرنا ہے ہى جواس كى طاقت

نەر كھى تو وە تىن روز بے ركھے يەتمہارى قىمول كا كفارە ہے۔ جبتم قىم اٹھا ؤ تو اپنى قىمول كى حفاظت كرو\_(لىعنى انہيں پوراكرو)

# بادشاہ کوشہنشاہ کہناحرام ہے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے ذلیل ترین نام اس شخص کا ہے جوا نیا نام شہنشاہ (بادشاہ وں کا بادشاہ ) رکھے۔

(بخارى كتاب الادب باب ابغض الاسماء الى الله عجده ٢٠٠ مسلم: كتاب الاداب باب تحريم التسمى بملك الاملاك ح-٢١٤٣)

### بخاركو براكهني كي ممانعت

نی اکرم ﷺ نے فر مایا۔ بخار کو برا بھلا مت کہو۔ اس لئے کہ یہ انسان کے گناہوں کواس طرح دور کرتا ہے۔ (بحاری کناہوں کواس طرح دور کرتا ہے۔ (بحاری کتاب الادب باب ابغض الاسماء الی الله عرد ۲۰ مسلم :کتاب البر والصلة باب ثواب المومن فیمایصیبه من مرض او حزن عرد ۲۰ مسلم :

### ہوا کو برا کہنے کی ممانعت

آپ نے فرمایا ہوا القد کی رحمت ہے۔ بیر حمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لاتی ہے۔ پس جب تم اسے دیکھوتو اسے برا بھلامت کہو۔ القد سے اس کی بھلائی کا سوال کر دادراس کی برائی سے پناہ مائگو۔

(ابوداؤد كتباب الادب باب مايقول اذا حاجت الريح - ح ٠٩٠٥. حاكم أذ بي اوراتن حبان نے صحح كها)

### جب تیز ہوا چلتی تو نبی رحمت ﷺ فرماتے۔

(اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَسُأَلُكَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَمَافِیْهَا وَ خَیْرَ مَآاُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَافِیُهَا وَ شَرِّمَا اُرُسِلَتُ بِهِ)

''اے اللہ میں جھے سے اس کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے۔ سوال کرتا ہوں۔ اور میں جھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جواس میں ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔''

(مسلم كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح ح-٩٩٨)

#### عشاکے بعد بات چیت کرنے کی کراہت

رسول الله ﷺ عشاہے پہلے سونے کو اور عشاکے بعد بات چیت کرنے کو ناپند فرماتے تھے۔

( بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب مايكره من النوم قبل العشاء عـ ٢٨٠ د. مسلم :كتاب المساجد با ب استحباب التبكير بالصبح ـ ح ـ ٢٤٧ )

### عشاکے بعددینی گفتگو کرنے کا جواز

نی اکرم بیلی نے زندگی کے آخری ایام میں عشاکی نماز پڑھائی۔ سلام کے بعد فرمایا۔ بشک جو شخص آج روئے زمین پر زندہ ہے۔ سوسال کے پورے ہونے تک وہ زندہ نہیں رہے گا۔ (بخساری کتساب العلم باب العلم باب السمر فی العلم علم المحام کتساب العلم باب السمر فی العلم علم العلم علم الله فضائل الصحابة قوله لاتاتی مائة سنة و علی الارض نفس ح ۲۵۳۷)

سبيل اليؤمنين 189

ایک رات رسول اللہ ﷺ نے عشا کی نماز آ دھی رات کو پڑھائی پھر فر مایا۔سنو بے شک بعض لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اورتم جتنی دیر نماز کا انتظار کرتے رہے برابر نماز ہی میں رہے۔

(بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء .ح. ٢٠٠٢)

#### فضول بحث كي ممانعت

نبی آگرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزوں کو پیند فرما تاہے۔

ا۔ اس کی عبادت کر واوراس کے ساتھ کی کوشر یک مت تھمراؤ۔

r تم سب الله كى رى كومضبوطى سے پكڑو۔

۳۔ جداجدانہ ہو۔

اورتمہارے لئے تین باتوں کونالسندفر ما تاہے۔

ا۔ بحث وتکرارکو۔

۲۔ زیادہ سوال کرنے کو۔

سالضائع کرنے کو۔

السلم كتاب الاقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ع-٩٣٠ و-١٧١٥)

سیدنامغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کولکھا کہ نبی رحمت عظیمی نے فضول بحث و تکرار مال ضائع کرنے اور زیادہ سوال کرنے سے منع فر مایا نیز ماؤں کی نافر مانی کرنے کڑکیوں کو زندہ در گور کرنے واجب الا داحق نہ دیے اور بغیر استحقاق کے کسی چیز کوطلب کرنے یا بیچھے پڑ کر مانگنے سے منع فر مایا

-

(بخارى كتاب الرقائق باب مايكره من قيل وقال عدد ٢٤٧٣ مسلم :كتاب الاقضية باب النهى عن كثرة المسائل عدد ١٧١٥ )

#### ہتھیار ہے اشارہ منع

نی رحمت ﷺ نے فرمایا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔اس لئے کہ وہ نہیں جانتا شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چلواد ہے پس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔

(بخارى كتاب الفتن باب قول النبي من حمل علينا السلاح فليس منا -- ٢٠٧٠)

آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی طرف دھار والے آلے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں جاہے وہ اس کاحقیقی بھائی ہی کیوں نہ

۶و-(مسلم كتاب البر باب النهى عن الاشاره بالسلاج الى مسلم .ح.٧٦٦)

خوشبو کے مدید کوواپس کرنے کی ممانعت

رسول الله ﷺ خوشبو کامدیه رنهیں فرماتے تھے۔

(بخاری کتاب الهبة باب مالایرد من الهدیة ع. ۲۰۸۲)

آپ نے فرمایا جے کوئی خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ وہ ہلکی

پھلکی چیز ہے اور اس کی مہک پاکیزہ ہے۔ (مسلم کتاب الالفاظ من الادب باب استعمال المسك وانه اطیب الطیب ع. ۲۵۳۰)

# منہ پرتعریف کرنے کی ممانعت

نی اکرم ﷺ کے پاس کی آ دمی نے دوسرے آ دمی کی تعریف کی آپ نے فرمایا۔ افسوس تو نے اپنے ساتھی کی آب دن تو ٹر دی کئی مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر فرمایا اگرتم نے سی کی تعریف کرنی ہوتو اس طرح کہو کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں۔ اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہے اور میں اللہ کے سامنے اس کے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔

(بخارى كتاب الشهادات باب اذا زكى رجل رجلاكفاه عدية ٢٦٦٦ مسلم :كتاب الزهد باب النهى عن المدحد عدد ٣٠٠٠)

ایک آ دمی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں کرنے لگا مقداد رہنی اللہ تعالی عنہ تعریف کرنے والے کے منہ میں کنگریاں ڈالنے لگے اور کہا کہ نبی رحمت سیالتے نے فر مایا کہتم (روبرو) تعریف کرنے والوں کودیکھوتو ان کے چہروں پرمٹی ڈالو۔

(مسلم كتاب الزهد باب النهي عن المدح ع.٢٠٠٢)

#### تعريف كاجواز

امام نو دی رممۃ القدملیہ نے فر مایا کہ علما کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے اگر اس کےغروریا فتنے میں مبتلایا فریب نفس کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو تعریف جائز ہے۔

نبی رحمت میلی نے سیدنا ابو بکرصد بق رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی ان ہی میں سے ہوجن کو جنت میں دا خلہ کے وقت جنت کے تمام درواز ول سے رپارا جائگا۔ (بخاری کتاب فضائل الصحابة باب فضائل ابی بکر-ح-۳۶۶۳)

آپ نے سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا شیطان جس راستے پر تجھ کو چلتا ہواد کچھ لیتا ہے تو وہ اس راستے کوچھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے۔

(بخارى كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر - ٣٦٨٣)

### ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین

نى كريم على كالم المنطقة في ما يا جب تم كسى علاقة مين طاعون بهين كى خبر سنوتو و بال مت جاؤ ـ اور جب و هكى جگه بهيل جائے جب كم تم و بال موجود موتو و بال سے مت نكلو ـ (بخارى كتاب السلام باب مايذكر فى الطاعون ـ ح ٢٠٩٠ ـ مسلم :كتاب السلام باب الطاعون و الطيرة و الكهانة ـ ح ٢٢١٩ )

### خاموشى عبادت نهيس

رسول الله عظی نے فر مایا بالغ ہونے کے بعدیتیمی نہیں۔ کسی دن رات تک خاموش رہنے کی کوئی حقیقت نہیں۔

(ابوداؤد کتاب الوصایاباب ماجاء متی ینقطع الیتم .ح. ۲۸۷۳ امام نووی نے حسن کہا)

سیدنا ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ نے احمس قبیلے کی زینب کے بارے میں بوچھا کہ بی گفتگو کیوں نہیں کرتی ۔ انہوں نے کہا کہ اس نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا بات چیت کر بیخاموشی جائز نہیں ۔ بیجا ہلیت کاعمل ہے ۔ پس اس نے بولنا شروع کردیا۔ (بخاری کتاب مناقب الانصار باب ایام الجاهلیة ۔ ۲۸۳۶)

# اینے باپ کےعلاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہوتا

نی رحمت بی الله نے فر مایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف منسوب کیا جب کہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ (بخداری کتاب الفوائض باب من ادعی الی غیر ابیه ۔ح۔۲۷۶۷۔مسلم :کتاب الایمان باب حال ایمان من رغب عن ابیه ۔ح۔۲۲)

جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف کی'اس پر اللّٰہ کی' فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہیں کرےگا۔

(بــخــارى كتاب الفرائض با ب اثم من تبراء من مواليه ـحـ٥٥٥ ـمسلم كتاب المناسك باب في تحريم المدينه ـحـ٢٠٣٤)

### مومن کی فراست

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔مومن ایک سوراخ سے دومرتبہ ڈسانہیں جا سکتا۔ (بارباردھو کنہیں کھاسکتا)

(بخارى كتاب الادب باب لايلدغ المومن من جحرمرتين - ٦١٣٣ - مسلم :كتاب الزهد باب لايلدغ المومن - - ٢٩٩٨)

### نااہل لوگوں کی قیادت

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا جب دین و دنیا کی سرداری (نیک لوگوں کی بجائے) نااہل لوگوں کے سپر دکر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(بخارى كتاب العلم باب من سئل علما وهومشتغل فى حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل.ح.٩٥)

# گناہ کے عزم پراللہ عذاب ویتاہے

نی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ جب دومسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کرایک دوسرے کو (مارنے کی نیت ہے ) ملتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی گئ کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے۔ مقتول کیوں جہنمی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو ایخ مسلمان بھائی کے قبل کا خواہشمند تھا۔

(بخارى كتاب الفتن باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما ع-٨٣٠ دمسلم :كتاب الفتن باب اذا تواجه المسلمان بسيفيهما ح-٨٣٨)

#### بخار كوٹھنڈا كرو

آپ نفر مایا بخارجهنم کی شدید حرارت سے ہے ہیں اسے پانی سے شند اکرو۔ (بخاری بدء الخلق باب صفة النار ح-۳۲۶۳ مسلم :السلام باب لکل داء دواء ح-۲۲۱۰)

#### الله كي اطاعت كي نذر

آپ نے فرمایا جوشخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیےاور جوشخص اللہ کی نافر مانی کی نذر مانے تووہ اس کی نافر مانی نہ کرے۔

(بحارى كتاب الايمان باب العذر في الطاعة

رح. ۲۹۶٦)

# نيكى بربتعاون

الله تعالی نے فرمایا۔

﴿وَتَعَاوَنُواعَلَى البروالتَّقُوى ﴾ (المائده ٥٠ / ٢٠)

''اورنیکی پرایک دوسرے کا تعاون کرو۔

نی اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کا سامان جہاد تیار کیا بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا۔ اور جوکوئی جہاد کرنے والے کے گھر کی گرانی اور خبر گیری کرنے والا بنایقینا اس نے بھی جہاد کیا۔

(بخارى كتاب الجهاد باب فضل من جهز غازيا او خلفه على ١٨٤٣ مسلم : كتاب الامارة باب فضل اعانة الغازى على ١٨٩٥ )

### وشمن سے مقابلے کی آرزومنع

رسول الله ﷺ نے دشمن سے مقابلہ کے دن لڑائی کوموخر فر مایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا آپ کھڑ ہے اور خطبہ دیالوگو! دشمن سےلڑائی کی آرز ومت کرو۔اللہ تعالی سے سلامتی کی دعا کرولیکن جب دشمن سےلڑائی ہوجائے تو ثابت قدمی سےلڑواور جان تلواروں کے سائے تلے ہے۔

(بخارى كتاب الجهاد باب فضل من جهز غازيا اوخلفه .ح. ٢٨٤٣ مسلم :كتاب الامارة)

# احکام شرعیه کی بے حرمتی کے وقت غضب ناک ہونا

ایک صحابی نے عرض کیایار سول اللہ عظیقہ فلاں آ دمی کی کمبی نماز پڑھانے کی وجہ

سے میں ضبح کی نماز میں پیچھےرہ جاتا ہوں۔ آپ کسی وعظ میں اتنا غضبنا کنہیں ہوئے جتنا اس دن آپ نے غصہ کا اظہار فر مایا۔ آپ نے فر مایالوگو! تم میں سے بعض لوگ ( دوسرول کودین سے ) نفرت دلاتے ہیں امام کو چاہیے کہ اختصار کرے اس کے بیچھے بوڑ ھے' نیچے اور ضرورت مندلوگ ہوتے ہیں۔

(بخارى كتاب الاذان باب تخفيف الامام فى القيام .ح. ٢ · ٧ ـ مسلم :كتِاب الصلاة باب امر الائمة بتخفيف الصلاة فى تمام ـح ـ ٢٦٦ ٤)

آپ نے قبلے کی جانب مسجد کی دیوار پرتھوک دیکھا۔ آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری حتیٰ کہ آپ کی ناراضکی کے آثار آپ کے چہرہ پرنظر آئے۔ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھر چااور فرمایا نمازی نماز میں اپنے رب سے سرگوثی کرتا ہے۔ اس کارب اس کے اور قبلے کے درمیان ہے اپس کوئی قبلہ کی طرف نہ تھو کے۔

(بخارى كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد ـحـ٥٠٤ ـمسلم :كتاب الصلاة باب النهى عن البزاق في المسجد في الصلاة وغيرها ـحـ١٥٥)

# نفلى نمازوں كى فضيلت

نبی رحمت ﷺ کے خادم ابوفراس رہید بن کعب اسلمی رض اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پان یاضرورت کی کوئی چیز ہیں کہ میں آپ کے وضو کے لئے پانی یاضرورت کی کوئی چیز لا دیتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا''مجھ سے کچھ ما نگ'' میں نے کہا'' میں جنت میں آپ کا ساتھ ما نگتا ہوں۔''

آپ نے فرمایا'' کچھاور''میں نے کہا'' پس وٰہی''آپ نے فرمایاتم تجدوں کی کثرت کے ساتھا پنے لیے (اپنے سوال کے حصول کے لئے)میری مددکرو۔

(مسلم كتاب الصلاة 'باب فضل السجود والحث عليه .ح.٩٨٩)

آپ نے فرمایا کثرت ہجود کولا زم پکڑو یتم جوبھی بحیدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاراایک درجہ بلند کرے گااور تمہاراایک گناہ معاف کرے گا۔

(مسلم كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه .حـ٨٨٤)

### جب ایک دن ایک سال کا ہوتو نماز کی کیفیت

صحابہ کرام رض اللہ علیہ سے بوجھا۔ د جال زمین میں کتناعرضہ رہے گا۔ آپ نے فر مایا۔ جالیہ دن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن ایک ممبینہ کے برابر ہوگا۔ ایک دن ایک مفتہ کے برابر ہوگا اور بقیہ دن عام دنوں کی طرح۔ صحابہ رضی اللہ تعالی محم نے عرض کیا'' اے اللہ کے رسول' جوایک دن ایک سال کا ہوگا' کیا اس میں ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی۔ آپ نے فر مایا نہیں۔ بلکہ تم اندازہ کر کے نماز پڑھتے

را محيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال -ح-٢٩٣٧)

(معلوم ہوا جہاں کئی کئی مہینے دن اوررات رہتے ہیں وہاں اندازہ کرکے نماز اورروزہ اداکرناچاہیے)

دین میں مختی کرنامنع

رسول الله عظی نے فر مایا اپنی طرف سے دین میں تخی کرنے والے ہلاک ہوگئے آپ نے تین مرتبہ فر مایا۔

(مسلم كتاب كتاب العلم باب هلك المتنطعون ـ ٢٦٧٠)

آپ نے فرمایا ہے شک دین آسان ہے۔ جودین میں بے جاتخی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آجا تا ہے۔ پس تم سید مصرات پر رہو۔ میانہ روی اختیار کرو۔ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پرخوش ہوجاؤ۔ صبح وشام اور رات کے بچھ جھے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ (بخاری کتاب المرضی باب تمنی المدیض الموت ۔ ح۔ ۲۷۳۰ )

آپ نے دوستونوں کے درمیان ایک ری دیکھی۔ آپ نے پوچھا یہ ری کیا ہے۔لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب رض اللہ تعالی عنها کی ری ہے۔ جب وہ (عبادت کرتے کرتے) تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں۔ آپ نے فر مایا اسے کھول دو۔ اس وقت تک نماز پڑھو جب تک فرحت محسوس ہو۔ جب تھک جاؤ تو سوجاؤ۔

(بخارى كتاب التهجد باب مايكره من التشديد في العبادة عدا ١١٥٠مسلم :صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل عدالا ٧٨٤٧)

# کامیا بی صرف سنت کی بیروی میں ہے

تین صحابہ رضی امند تعالی عنبم نبی رحمت عظی کی از واج کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کا حال یو چھا۔ جب ان کو بتلا یا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا ہمارا اور نبی ا کرم ﷺ کا کیامقابلہ۔ان کے توا گلے بچھلے تمام گناہ معاف کردیئے گئے ہیں۔ان میں سے ایک نے کہامیں ہمیشہ روز ہ رکھوں گانجھی ناغه نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہامیں ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا میںعورتوں سے کنارہ کش رہوں گا۔ بھی نکاح نہیں کروں گا۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے بوچھاتم نے اس اس طرح کہا ہے۔ خبر دارالله کی قتم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا'اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں۔ میں روز ہے بھی رکھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔پس جس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ مجھ میں سے نہیں۔ (بے ادی كتباب الشكباح بناب الترغيب في النكاح ـحـ٣٠٠ مسلم :كتباب النكاح باب استحباب النكاح.ح. (١٤٠١)

رمضان کے مہینے میں رسول اللہ عظیہ دس بزار صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ اور بعض صحابہ روزہ رکھ رہے تھے۔ بعض صحابہ کا روزہ نہیں تھا۔ جب آپ کدید کے چشمے پر جوقد یداور عسفان کے درمیان ہے پہنچ تو آپ نے عصر کے بعد دودھ یا پانی کا گلاس منگوا یا اور سواری پر بیٹھے روزہ افطار کرلیا۔ جب لوگوں نے آپ کو افطار کر تے دیکھا تو سوائے چند کے سب نے افطار کیا۔ جن لوگوں نے افطار نہیں کیا تھا۔ ان کے متعلق آپ نے فرمایا یہ گنہگار ہیں۔ (بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# جسم كاحق اداكرو

سیدنا ابوالدرداء رض امتہ تعالی عنہ ہمیشہ روز ہ رکھتے۔ رات بھرنوافل پڑھتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نفلی روز ہ تو ڑنے کا کہا اور رات کو نیند کرنے کا کہا اور فر مایا کہ تمہارے گھر والوں (بیوی' بچوں) کا بھی تم پرحق ہے۔ تمہار نے نفس کا بھی تم پرحق ہے اور تمہارے رب کا بھی تم پرحق ہے۔ ہرصا حب حق کو اس کا حق دو۔ نبی اکرم عظیم نے فر مایا سلمان نے بچ کہا۔

(بخاری کتاب الصوم باب من اقسم علی اخیه لیفطر فی التطوع حد ۱۹۶۸)

رسول الله عظی نے ایک بوڑھے آدمی کودیکھا جواپے دو بیٹوں کے درمیان ان
دونوں پرسہارا کیے چلا جارہا تھا۔رسول الله عظی نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے۔انہوں نے
کہا۔اس نے پیدل جج کرنے کی نذر مانی ہے۔آپ نے فرمایا ''اے بوڑھے مخص تم سوار
ہوجاؤکیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے اوراس مشقت سے بے نیاز ہے۔

(صحيح مسلم كتاب النذر باب من نذر ان يمشى الى العكبه ـحـ٢٤٢ عن انس)

# لوگوں کواپے شرسے بچانا نیکی ہے

ابوذر جندب رض التہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے کہایار سول اللہ عظیے کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ آپ نے فر مایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا پھرکون سافر مایا وہ غلام آزاد کرنا جو مالک کی نگاہ میں عمدہ اور قیمتی ہو۔ عرض کیاا گرمیں بین کرسکوں آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرویا ہے ہنر کا کام کرو۔ میں نے عرض کیا۔اگر میں بی بھی نہ کرسکوں۔فرمایا تم لوگوں کواپنے شرسے بچائے رکھو بی بھی تمہاراا پنے آپ پرصدقہ (نیکی)ہے۔

(بخارى كتاب الفتن باب اى الرقاب افضل ح-١٨ ٥٦ ـ مسلم :كتاب الايمان باب بيان كون الايمان بالله افضل الاعمال ح-٤٨)

### آ گ کاعذاب دینامنع ہے

رسول الله عظی نے ایک لشکرروانہ فرمایا اور فرمایا کہ اگرتم فلاں اور فلاں شخص کو یا و تو ان دونوں کو آ گ میں جلادینا۔ جب لشکرروانہ ہونے لگا تو آ پ نے فرمایا'' میں نے متہبیں فلاں اور فلاں شخص کو جلانے کا تھم دیا تھا لیکن آ گ کے عذاب سے کوئی کسی کو میز انہیں دے سکتا۔ بیصرف اللہ کے لیے مخصوص ہے لہذاتم انہیں قبل کردینا۔

(صحيح بخارى كتا ب الجهاد باب لايعذب بعذاب الله ـح ٢٠١٦)

### رائے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا ناجنت میں جانے کا باعث ہے

رسول الله ﷺ نے فر مایا۔ میں نے ایک آ دمی کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جورا ستے کے درمیان مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے درخت کی کانے دارشاخ دیکھی اور کہا اللہ کی فتم میں اس کومسلمانوں سے دور کردوں گا۔ تاکہ بیانہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ نے اللہ کی وجہ سے جنت میں داخل کردیا۔ (بخاری کتاب الاذان باب فضل التهجیر اللہ الظهر دے۔ ۲۰۱۰ مسلم :کتاب البر باب فضل ازالة الاذی عن الطریق ، ۲۹ بعد ۲۲۱۷)

آپ نے فرمایا مجھ پرمیری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کئے گئے۔ میں نے اچھے اعمال میں رائے سے تکلیف دہ چیز (پھر' کانٹے وغیرہ) کا ہٹانا بھی پایا اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھو کا گیا اور اس کوصاف نہ کیا گیا ہو۔ (مسلم کتاب المساجد باب النهی عن البصاق فی المسجد فی الصلاۃ وغیر ھا۔۔ ۵۰۰۰)

معلوم ہوا شادی بیاہ کے موقعوں پر یا دو کا ندار تجاوزات کھڑی کر کے راستوں کو تنگ یا بند کردیتے ہیں۔ یہ براعمل ہے۔

اعلانية كناه كامرتكب نا قابلِ معافى

نبی اکرم ﷺ نے فر مایا میری امت کا ہر فرد معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جوکھلم کھلا گناہ کرنے والے ہول گے۔

اوریہ بھی اعلانیہ گناہ میں سے ہے کہ آدھی رات کوکوئی (گناہ) کا کام کرے۔
اللّٰہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا (لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا) اور وہ کیے کہ اے فلاں گزشتہ
رات میں نے (گناہ کا فلاں کام) کیا۔اس کے رب نے رات کواس کی پردہ پوٹی کی تھی اور
صبح کواس نے وہ پردہ چاک کرڈالا جواللہ تعالیٰ نے اس پرڈالا تھا۔

(بخارى كتباب الادب بناب سترالمومن على نفسه لح ٢٠٦٥ مسلم :كتاب الزهد با ب النهى عن هتك الانسان سترنفسه لح ٢٩٩٠)

اپنے گناہ کو اعلانیہ ظاہر کرنے والا اللہ کے خوف سے خالی ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کوفخریہ بیان کرتا ہے۔ایہ شخص اللہ کے ہاں کیوں کرقابل معافی ہوسکتا

#### اعمال کا دارومدارآ خری عمل پرہے

جنگ خیبر میں ایک شخص بڑی بہادری سے لڑر ہاتھا۔ کسی نے اس کی تعریف کی رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ پیشخص دوزخی ہے۔ ایک صحابی نے اس کا پیچھا شروع کیا۔ آخر کاروہ لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوارز مین پررکھی اوراس کی تیزنوک کو اپنے سینے پررکھا اورخودکشی کر لی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کو بیوا قعہ سنایا آپ نے نے فرمایا۔ بعض آدمی لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں حالانکہ وہ دوزخی ہوتے ہیں۔ اور بے شک بعض لوگ دوزخیوں جیسے عمل کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اور بے شک بعض لوگ دوزخیوں جیسے عمل کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اور بے شک بعض لوگ دوزخیوں جیسے عمل کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ جنتی ہوتے ہیں۔ اور جے شک تمام اعمال کا دارومدار خاتمہ پر ہے۔ پھر آپ نے بال کو حکم دیا کہ اعلان کردو کہ جنت میں سوائے مسلم کے کوئی نہیں جائے گا اور بے شک اللہ تعالی اپنے دین کی مدد فاجر آدمی ہے تھی لیا تھی ہے۔

(بخارى كتاب المغازى باب غزوة خيبر عدة ٢٤٠٤ مسلم :كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه عدا ١١١)

### لوگوں کےاندرونی احوال اللہ تعالیٰ کے سپر د

رسول الله ﷺ نے مسلمانوں کا ایک دستہ مشرکوں کی طرف بھیجا۔ ان کا باہم مقابلہ ہوا۔ ایک مشرک جب سی مسلمان کو آل کرنا چاہتا موقع پاکرائے آل کردیتا۔ اسامہ نے بن زیدرض اللہ تعالی عنداور ایک انصاری صحافی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسامہ نے جب اسے مارنے کے لئے کلواراٹھائی تو اس نے لاالیہ الا اللّه پڑھ لیا۔ لیکن انہوں نے جب اسے مارنے کے لئے کلواراٹھائی تو اس نے لاالیہ الا اللّه پڑھ لیا۔ لیکن انہوں نے

ا ہے تل کردیا۔ رسول اکرم ﷺ کے سامنے اسامہ کا قصہ بیان ہوا۔ آپ نے انہیں بلایا اور یو چھاتم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے جواب دیایار سول اللہ ﷺ اس نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دی۔اس نے فلاں اور فلاں کوشہید کیا (پیصورت حال دیکھ کر) میں نے اس شخص برحمله كياجب اس نے تلوار ديكھي تواس نے (جان بچانے كے لئے ) لَا إِلَيْهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھ دیا۔ آپ نے بوچھا پھر کیاتم نے اسے آل کر دیا؟ انہوں نے کہاہاں اس نے ہتھیا رکے خوف ہے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایاتم نے اس کا دل چیراتھا کہ تہمیں علم ہو گیا کہ اس نے کلمہ ول سے نہیں کہاتھا۔ جب قیامت کے دن وہ لاالے الااللے الاکا تو تم کیا جواب دو گے؟ اسامہ نے کہایا رسول اللہ عظیم میرے لئے مغفرت کی دعا فرمایئے آپ نے پھر فرمایا جب قیامت کے دن وہ کلمہ لاإلية إلّا اللّه لائے گاتم كيا كرو كے؟ آپ يبي کلمہ دہراتے رہے یہاں تک کہ اسامہ نے آرزو کی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا بوتا - (بخارى كتاب المغازى باب بعث النبي على السامه رضى الله تعالى عنه ـحـ٩٦٦٤.مسلم:كتاب الايمان باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لاإله إلَّا اللَّهـحـ٦٩)

### جنت اورجهنم كابيان

آپ نے فرمایا کہ جہنم کوشہوات نفسانی کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور جنت کو گراں گزرنے والے نا گوار کاموں ہے ڈھانپ دیا گیاہے۔

(بخارى كتاب الرقاق باب حجبت النار بالشهوات ـحـ٧٨٤ ٢.مسلم : اوائل كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ـ ح-٢٨٢٣) سبيل المؤمنين 205

# تجارت کے مسائل

# بازارمیں کم جانا جاہیے

سیدناسلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فر مایا'' تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ ہواور نہاس سے سب سے آخر میں نکلنے والا بن اس لئے کہاسی میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔۔

سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ باز ارشیطان کا اڈ ہ ہے اور یہیں وہ اپنا حجنٹہ ابھی نصب کرتا ہے لہذا اگر ہو سکے تو سب سے پہلے باز ار میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں نکلنے والا ہرگزنہ ہو۔

(مسلم كتاب فضائل الصحابه باب من فضائل ام سلمة ام المومنين رضى الله عنها ح- ( ٢٤٥١ )

#### سودے برسودے کی ممانعت

آپ ﷺ نے فر مایا''تم ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ نہ خرید وفر وخت میں بولی بڑھا کرایک دوسرے کے دوسرے کو دھوکا دو۔ نہ باہم بغض رکھو۔ایک دوسرے سے بے رخی مت کرو۔ایک دوسرے کے سودے پر سودا مت کرو۔اے اللہ کے بندو! تم بھائی بھائی بن

جاؤ۔مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نداس پرظلم کرے۔ نداسے حقیر سمجھے۔ نداسے بے سہارا حچھوڑے ۔ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کوحقیر سمجھے۔ ہرمسلمان کاخون' مال اورعزت دوسرے مسلمان پرحرام ہے۔

(مسلم: كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس حـ ٤ ٦ ٥ ٦)

# سیج کی کمائی میں برکت ہے

آپ ﷺ نے فرمایا'' بیچنے اور خرید نے والے جب تک جدانہ ہوں انہیں سودا ختم کرنے کا اختیار ہے۔اگر دونوں سے بولیں گے اور ربات واضح کریں گے تو ان کے سود سے میں برکت ہوگی اور اگر کوئی بات چھپائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ان کے سود سے میں برکت مٹادی جائے گی۔'

(بخارى كتاب البيوع .باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا-ح. ٢١١٠)

# ادائيگی قرضه میں زیادہ دینے کا جواز

رسول الله عظی نے ایک شخص سے خاص عمر کا اونٹ قرض لیا۔ اس نے آپ سے اونٹ کا تقاضا کیا اور تقاضے میں بہت تخق کی ۔ صحابہ کرام رضی القشم نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دواس لیے کہ حق والے کو کہنے کا حق ہے۔ اس کو اس کے اونٹ کی عمر کا اونٹ نہ ملا آپ نے اس کو اونٹ کی عمر کا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا مگر اس عمر کا اونٹ نہ ملا آپ نے اس کو زیادہ عمر کا اونٹ دلوادیا۔ اس شخص نے کہا 'آپ نے مجھے پورا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو پورا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو پورا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا دیا۔ سول اللہ علیہ فرمایا۔ ' تم میں بہتر شخص وہ ہے جو ادائیگی قرض میں

بهتر بود (صحيح بخاري كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة حد ٢٣٠٥)

#### جعل سازی اور دهو که بازی منع

آپ فلد کے ایک ڈھیر پر سے گزرے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا۔ تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوں کی۔ آپ نے پوچھا اے فلہ والے یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ یہ بارش میں بھیگ گیا آپ نے فر مایا تم نے بھیگے والے حصہ کواو پر کیوں نہ کیا تا کہ لوگ اسے دکھے کیے لیں؟ یادر کھوجس نے ہم سے دھو کہ وفریب کیا وہ ہم میں سے نہیں۔

زمسلم کتاب الایمان باب باب من غشنا فلیس منا۔ح۔۱۰۰، ۱۰۰،

#### بولی میں اضافہ

آپ ﷺ نے فرمایا خریداری کی نیت کے بغیر بولی میں اضافہ مت کرو۔ (بخاری کتاب البیوع باب لایبع علی بیع اخیه -ح-۲۱۶۰ مسلم کتاب البیوع وکتاب البر.ح.۱۰۱۰)

نی رحمت علیہ نے دھوکہ وینے کی نیت سے قیمت بڑھانے سے منع فر مایا۔ (بخاری کتاب البیوع باب النهی عن النجش ح۔۲۱۲۰مسلم:کتاب البیوع باب النهی عن النجش ح۔۲۱۵۰۰)

### سود کی حرمت

رسول الله عظی نے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت فر مائی ہے۔ (مسلم کتاب المساقاة باب لعن اکل الدبا .ح.۹۷۰) آپ نے سودی لین دین کے دونوں گواہوں پر اور سود لکھنے والے پر بھی لعنت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(ترمذي ابواب البيوع ماجاء في اكل الرباح-٢٠٦)

فرمائی ہے۔

# ا یک جنس میں وزن میں فرق جا ئرنہیں

خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خیبر پرایک عامل مقرر کیا۔ایک دفعہ وہ آ پ کے پاس عمدہ عمدہ کھجوریں لے کرآیا۔آپ نے پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں۔اس نے کہاا ہے اللہ کے رسول سب الی نہیں ہوتیں ہم ان کھجوروں کا ایک صاع معمولی کھجوروں کے دوصاع کے بدلے میں لیتے ہیں۔آپ نے فر مایا ایسا نہ کیا کرو بلکہ ردی کھجوروں کو درہموں کے عوض نے دیا کرواور پھران درہموں کی عمدہ کھجوری خریدلیا کرو۔ ایک اور دوایت میں آپ نے اس عمل کوسود قرار دیا۔

(بخارى كتاب البيوع باب اذا اراد بيع تمربتمر خيرمنه -ح-٢٢٠ مسلم:باب بيع الطعام مثلا بمثل -- ٢٢٠ مسلم:باب بيع

# كابهن كى كمائى حرام

رسول الله عَلِيَّ نے کتے کی قیمت برکار تورت کی کمائی اور کا بمن کی شیر نی ہے منع فرمایا - (بخاری کتاب البیوع باب شمن الکلب ح ۲۲۳۷ مسلم :کتاب البیوع باب تحریم ثمن الکلب ح ۲۷۰۷ )

# سودا کرتے وقت قتم اٹھانا

عبداللہ بن ابی او فی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار میں کچھسامان بیچنے کے لیے رکھا۔ پھرفشم کھا کرایک خریدار سے کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت مل رہی تھی حالانکہ اسے آئی قیمت نہیں مل رہی تھی وہ اس طریقہ سے ایک مسلم کا مال ناحق لینا چاہتا تھا۔اللہ تعالی نے فرمایا۔

﴿إِنَّ الَّـذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللّهِ وَآيُمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلاَ أُولَّئِكَ لَا خَلَاقً لَلْهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا خَلَاقً لَهُم وَلَيْنُظُرُ اِلَيْهِمُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمٌ ﴿ (آل عمران:٣/٧٧)

'' بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعی تھوڑا سافا کدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ۔ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ نہان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے در دناک عذاب

مُوكًا ـ ' بخارى كتاب البيوع باب مايكره من الحلف في البيع ـ حـ ٢٠٨٨ ) ...

نبی رحمت عظی نے فر مایا سودا کرتے وفت قسم اٹھانے سے بچواس سے سودا تو زیادہ بک جاتا ہے کیکن (پیطریقہ ) کمائی کی برکت مٹادیتا ہے۔

(بخارى كتاب البيوع باب يمحق الله الرباس ح-٢٠٨٧ مسلم:كتاب المساقاة با ب النهى عن الحلف في البيع ع-٢٠٦٠)

# كتا**ب**الاذ كار ذكر كى نضيات قرآن عيم ميں

الله تعالى نے فرمایا ـ ﴿ وَلَذِكُرُ اللَّهِ آكُبَرُ ﴾

(العنكبوت:٢٩/٥٤)

''اوراللّٰد کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔''

(الجمعة:٢٦/١١)

﴿ وَاذْكُرُ وَاللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾

''اللَّهُ كُو كُثر ت سے ياد كروتا كه تم فلاح ياؤ۔''

(البقرة:٢/٢٥١)

﴿فَاذُكُرُونِي آذُكُرُكُمُ ﴾

''پستم مجھے یاد کرومیں تنہیں یاد کروں گا۔''

# زبان پر ملکےاور میزان میں بھاری کلمات

رسول الله ﷺ نے فر مایا۔ دو ایسے کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اوررحمٰن کو بہت پیارے ہیں۔

﴿سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ﴾

''الله پاک ہے اپنی تعریفوں اورخوبیوں کے ساتھ ۔اللہ پاک ہے عظمتوں

والا يه-' (بخارى كتاب الا يمان باب اذا قال: والله لاأ تكلم اليوم ح ٦٦٨٦ صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٢٦٩٤)

رسول الله عظی نے فرمایا جس نے سود فعہ سُدِ کے ان اللّه و بِحَمدِ هکہا اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءح ٢٦٩١)

#### نبي رحمت علية كي محبوب كلمات

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا۔ مجھے ان تمام چیز وں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔زیادہ محبوب بیکلمات ہیں۔

﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَرُ \*

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءح ٢٦٩٥)

### شیطان ہے بچاؤ کے کلمات

نبی اکرم ﷺ نے فر مایا: جودن میں سو بار کھے۔

﴿ لَا اِلْـهَ اِلَّا اللَّـهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلَكَ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُو على كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾

''اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔اس کے لیے سونیکیاں کہ سی جائیں گی ۔اوریہ کلمات اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہونگے اور کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والاعمل لے کر حاضر نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یعمل کیا ہوگا۔

(بخارى كتاب بدء الخلق باب صفة ابليس ح ٣٦٩٣مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح ٢٦٩١)

ایک اور روایت میں ہے آپ نے فر مایا جس نے پیکلمات ۱ مرتبہ کہاں کا بیہ عمل اس شخص کی طرح ہے جس نے اسمعیل کی اولا دمیں سے حیار غلام آزاد کیے۔

(بخارى كتباب الدعوات باب فضل التهليل ح ٢٤٠٤ (مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح ٢٦٩٣)

#### ایک ہزار نیکیاں

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ کیا تم روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہو۔ایک سائل نے بچھا کہ وہ ایک ہزار نیکیاں کمانے ہو عاجز ہو۔ایک سائل نے بچھا کہ وہ ایک ہزار نیکیاں کیے کمائے ۔آپ نے فرمایا۔ جو سود فعہ ﴿ سُدِحَانَ اللّهِ ﴾ کے گائس کے لیے ہزار نیکیاں کھودی جاتی ہیں یا ہزار غلطیاں معاف کردی جاتی ہیں۔

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءح ٢٦٩٨)

# الله تعالى بندے كوياد كرتاہے

نی کریم عظیم نے فر مایا۔اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ پس جب وہ مجھے اپنے دل ساتھ ہوں۔ پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یا دکرتا ہوں۔اور جب وہ مجھے کس میں یا دکرتا ہوں۔اور جب وہ مجھے کس میں یا دکرتا ہوں۔اور جب وہ مجھے سے ایک بالشت تو میں اس سے بہتر (فرشتوں کی ) مجلس میں اسے یا دکرتا ہوں۔اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوجا تا ہوں۔اورا گروہ میری طرف چل کر

آ تا ہوت میں اس کے یاس دوڑ کرآ تا ہوں۔

(بخارى كتاب التوحيدباب ذكر النبى النبى الله عن ربه ح ٧٥٣٧ مسلم كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى ح ٢٦٧٥)

# ذكرالبي كي مجالس كي فضيلت

رسول الله ﷺ نے فرمایا اللہ کے کھ فرشتے ایسے ہیں جوراستوں میں پھرتے ہیں اوراللّٰد کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ ایسےلوگوں کو پالیتے ہیں جواللّٰد کا ذکر کرر ہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤہمارا مطلب حاصل ہوگیا۔ پھروہ پہلے آسان تک اپنے پرول سے ان پرسایہ کرتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوجاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں ۔ان کارب ان سے یو چھتا ہے ۔حالا نکہ وہ ا پنے بندول کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کررہے تھے۔وہ جواب دیتے ہیں کہوہ تیری شبیح پڑھتے تھے۔ تیری کبریائی بیان کرتے تھے۔ تیری حمد بیان کرتے تھے اور تیری بزرگی بیان کرتے تھے۔ پھراللہ تعالی بوچھتا ہے کیاانہوں نے مجھے دیکھاہے۔ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تحقینہیں دیکھا۔اس پراللہ تعالیٰ فرما تا ہے پھران کا اس ونت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے د کیھتے ہوتے جواب دیتے ہیں کہا گروہ تیرادیدار کرلیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے ۔ تیری بزرگی سب سے زیادہ بیان کرتے ۔ تیری شبیح سب سے زیادہ کرتے ۔ پھراللہ تعالیٰ دریافت کرتاہے وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے تھے ۔اللہ تعالیٰ یوچھتاہے کیاانہوں نے جنت دیکھی ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔اللہ

تعالی دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا حال ہوتا گر انہوں نے جنت کو دیکھاہوتاتو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مندہوتے۔ سب سے بڑھ کراس کے طلبگارہوتے۔ اللہ بوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں' دوزخ سے ۔ اللہ بوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا' فرشتے جواب دیتے ہیں بہیں ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اگرانہوں نے اسے دیکھاہوتاتو ان کا کیا حال ہوتا۔ وہ جواب دیتے ہیں اگرانہوں نے اسے دیکھاہوتاتو اس سے بیخنے میں وہ سب سے آگے ہواب دیتے ہیں اگرانہوں نے اسے دیکھاہوتاتو اس سے بیخنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تہہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نہیں قواہ بناتا ہوں کہ میں نہیں تھا۔ وہ ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آگیا تھا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بید ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آگیا تھا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بید ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں میٹھنے والا کبھی نا مراذ نہیں رہتا۔

(بخارى كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله عزوجل ح ٢٤٠٨ مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكرح ٢٦٨٩ )

### د نیاوآ خرت کے فائدے

جب کوئی مسلمان ہوتا تو رسول اللہ ﷺ اس کونماز سکھاتے اور ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے۔

(اللهُمَّ اغُفِرُلِي وَارُحَمُنِي وَعَافِنِي وَارُزُقُنِي)

''اےاللّٰد مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فر مااور مجھے عافیت دے اور مجھے رز ق

رے<u>۔</u>''

ایک مخص کوآپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کلمے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تیرے لئے جمع کردیں گے۔

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل الدعاء ﴿ اَللَّهُمَّ الَّتِنَا فِي الدَّنْيَا حسنة \*ح-٢٦٩٧) حنت كاثر ان

نبی رحمت ﷺ نے عبداللہ بن قیس سے کہا کہ میں تجھ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فر مائیں۔ آپ نے فرمایا:

# (لَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)

(بخارى كتاب الدعوات باب قول لاحول و لاقوة ـ ح ـ ٩ · ٤ ، - مسلم :كتاب الذكر و الدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر ـ ح ـ ٤ · ٢٧)

# نتبيج دائيس ہاتھ پر

عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عظم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو داکیں ہاتھ شہیج شار کرتے ہوئے ویکھا۔ (ابو داؤ داتر مذی)

# دعا کےمسائل

#### دعانه مانگنا تکبرے

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ اَسُتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكْبِرُوْنَ عَنُ عِبَادَتِيُ سَيَدُ خُلُو نَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ﴾ (مومن: ١٠/٠٠)

''اورتمہارارب کہتاہے مجھے بکارومیں تمہاری دعا کیں قبول کروں گا جولوگ تکبر کر

کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل وخوار ہؤکر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔''

نبی اکرم اللے نے فر مایا'' جو محض اللہ سے نہیں مانگتا۔اللہ اس سے ناراض ہوجا تا

-

(ترمذى كتاب الدعوات باب منه (امن لم يسأل الله يغضب عليه - ٣٣٧٣)

### عاجزی اورا نکساری سے دعا کریں

﴿ اُدْعُوْ ارَبَّكُمُ تَضَرَّعَا قَ خُفْيَةَ إِنَّهُ لَا يُحِبَ المُعْتَدِيْنَ ﴾
"البخ رب سے گڑا گڑا کراور چیکے چیکے دعاما نگووہ صدیے گزرنے والوں کو پہند
نہیں کرتا۔''
(الاعراف: ٧/٥٠)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سبيل المؤمنين 217

#### دعاعبادت ہے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔''

ان الدعاء هو العبادة

"بے شک دعا ہی عبادت ہے۔اور پھر آپ نے بیآیت پڑھی۔

﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْ نِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ ﴾

''اورتمهارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکارکوقبول کروں گا۔''

(المومن: ٠٠ / ٠٠) ( ترمذي باب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء. ح. ٣٣٧٢

ابوداؤد كتاب الصلوة باب الدعاء ح. ١٤٧٩)

# دعات قبل الله تعالیٰ کی حمد و ثنااور نبی کریم ﷺ پر درود

ایک دن رسول الله ﷺ (مسجد میں) تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھ چکو پڑھی اور دعا ما نگنے لگا'' اے الله مجھے معاف فرما ۔ آپ ﷺ نے فرہایا جب تم نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھوتو اللہ کی شایانِ شان حمد و ثنا بیان کرو ۔ پھر مجھ پر درو د بھیجو پھرا پنے لیے دعا کرو ۔ ایک دوسر شخص نے نماز پڑھی ۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کی ۔ نبی رحمت ﷺ پر درود بھیجاتو آپ ﷺ نے فرمایا اے نمازی دعا کر تیری دعا قبول کی جائے گی۔

(ترمذى كتاب الدعوات باب في ايجاب الدعا بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبيصلي الله عليه وسلم ح ٣٤٧٦)

#### دعا كى قبولىت

رسول الله ﷺ نے فر مایا۔ زمین پر جب کوئی مسلمان الله تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کووہ عطا کرتا ہے یا اس سے اس کی مثل کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے جب تک وہ کسی گناہ یاقطع حمی کی دعانہ کرے۔

(ترمذی کتباب الدعوات باب ما من رجل یدعو الله بدعا، الا استجیب له ح ٣٠٠٥) (ترندی، طام اورذبی نے صحح کہا)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ بندہ جب تک گناہ اور قطع رحی کی دعانہ کرے اس کی دعا فہ کرے اس کی دعا فہ کرے اس کی دعا قبول کی جا قبول کی جاتی جلد بازی کا کیا مطلب ہے آپ ﷺ نے فرمایا بندہ سے کہمیں نے دعا کی پس وہ قبول نہ ہوئی پس وہ تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔

(مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل 'ح ٢٧٣٥)

#### سجده میں دعا

نبی کریم عظیمہ نے فر مایا'' بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجد ہے گ حالت میں ہوتا ہے پس تم (اس حالت میں )خوب دعا کرو۔

مسلم:كتاب الصلاة أباب ما يقال في الركوع والسجود ح ٨٠٤)

### رات کے آخری حصہ میں اور دیگر قبولیت کے اوقات

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی آسان دنیا پر تزول فرما تا ہے اور فرما تا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ

میں اس کی دعا قبول کروں۔کون مجھ سے پچھ مانگتا ہے۔ میں اس کو دوں ۔کون مجھ سے گناہوں کی معافی حیا ہتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔

(بخارى كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ح ١١٤ مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ح ١٨٤٠)

سیدناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند کہتے ہیں رسول الله عظیمی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان وعار ونہیں کی جاتی۔ (ترمذی کتاب المدعوات باب فسی العفو والعافیة تح ۶۹۶۶)

آپ نے فر مایا۔ دو دعا کیں رہنہیں کی جاتیں ایک اذ ان کے بعد دوسری لڑائی کے وقت جب(ایک دوسرے سے) ٹکراتے ہیں۔

(ابوداؤد كتاب الجهادباب الدعاء عند اللقاء ح ٢٥٤٠)

آپ ﷺ نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ساعت ایس ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کوعنایت کرتا ہے اور فرمایا کہ وہ ساعت مختصری ہے۔

(بخارى كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة 'ح ٩٣٥)

#### بيثه بيحصي دعا

نبی کریم عظیم نے فرمایا کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ بیچھے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر ہانے ایک فرشتہ مقرر ہے وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ آمین کہتا ہے اور (دعا کرتا ہے کہ ) مجھے بھی اس جیسی محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### بھلائی ملے۔

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل الدعاء للمسمين بظهر الغيب ح ٢٧٣٣)

# دوسرول سے پہلے اپنے لئے دعا.

سیدناانی بن کعب رض اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے۔

(ترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ح٣٨٥)

#### دوٹوک اور جامع دعا

نبی رحمت ﷺ نے فر مایا۔ جبتم دعا کروتو پختہ ارادے سے دعا کرو۔ یوں نہ کہو'اے اللّٰدا گرتو چاہے تو عطا کراس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ پرکوئی زبردی نہیں کرسکتا (جواسے دعا قبول کرنے سے روک لے )۔

(بخارى ،كتاب الدعوات باب ليعزم المسأ لَةَ ح ٦٣٣٨ `مسلم كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ح ٢٣٧٨)

رسول الله یک جامع دعا ئیں پسند فرماتے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ (ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الدعاح ۱۶۸۲ ابن حبان حاکم ذہبی نے صحح کہاہے) وعاسے تقدیر بدل جاتی ہے

#### دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہلم نے فر مایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر

رسول التدھلی التہ علیہ وہلم نے قر مایا تقدیر کو دعا لےعلاوہ کو کی چیز بیس بدل تھتی اور عمر میں نیکی کےعلاوہ کو کی چیز اضا فہنمیں کر سکتی۔

(ترمذى كتاب القدر باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء ح ٢١٣٩)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### دعامين بإتهدا ثفانا

سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ تھائی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز سول اللہ عظیمہ نے مشرکینِ مکہ پرنظر ڈالی ان کی تعدادایک ہزارتھی جبکہ صحابہ تین سوتیرہ تھے۔ آپ عظیمہ نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ پھیلائے اور پکارکر دعاگی۔

(مسلم كتاب الجهاد باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر. ح-٢٦٦٠)

عبدالله بنعمراورعبدالله بن زبیررضیالله هم دعا کرتے تھےاور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے۔

(الادب المفرد للبخاري باب رفع الايدي في دعاحديث نمبر ٢٠٩)

اس کی سند بخاری کی شرط پرسیجے ہے

جن کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔ تین آ دمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔

- (۱) مظلوم کی دعا
- (۲) مسافر کی دعا

#### 

(ابن ماجه كتاب الدعاء دعوة الوالد ودعوة المظلوم ح ٣٨٦٢)

آپ ﷺ نے فرمایا۔جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے بھے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے لہذااب اگروہ اللہ سے سوال کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطافر مائے گا۔

(ابن ماجه کتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج ح ۲۸۹۲)

# رز ق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا'' اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کے سواکوئی چیز قبول نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جواس نے رسولوں کو دیا ہے، چنانچے فرمایا۔

﴿ يَاۤ آيَّهَا الرَّسُلُ كُلُو امِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُو اصَالِحاً ﴿ يَاۤ آيُّهَا الرَّسُلُ كُلُو امِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُ رُودٌ ' ' اے رسولو یاک چیزی کھاؤا ورنیک عمل کرو۔''

اورفر مايا: ﴿ يِنْآ آيَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو اكْلُوْ امِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزُ قُنْكُمْ ﴿

''اے ایمان والو!اس یاک رزق ہے جوہم نے تہمیں دیا کھاؤ۔''

پھرآپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جوطویل سفر کر کے غبار آلود پراگندہ بالوں کے ساتھ آتا ہے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بھیلا کر دعا کرتا ہے''اے میرے رب'اے میرے دباورحال میہ ہے کہ اس کا کھانا بینا اور پہننا حرام مال سے ہے۔حرام مال سے ہی

# اس کی پرورش کی گئی۔ایسے خص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی۔

(مسلم كتاب الدعاء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ح ١٠١٥)

# برائی سے ندرو کنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا۔اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم دیا کرواور برائی ہے منع کرتے رہا کروورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پرعذاب نازل کرےگا۔ پھرتم اس سے دعا کرو گے اوروہ تمہاری دعا قبول نہیں کرےگا۔

(ترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في الا مر بالمعروف والنهي عن المنكرح ٢١٦٩)

# کسی کانام لے کردعایابددعا کرناجائزہے

سیدناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالیء نه کہتے ہیں نبی اکر م الله نے ( مکہ کے مشرکین کیخلاف) بدد عاکی ۔ یا الله ان پر یوسف علیہ اسلام کے زمانے کی طرح سات برس کا قحط بھیج کرمیری مدد فرما۔ اے اللہ ابوجہل کو ہلاک کردے۔

(بخارى كتباب الدعوات باب الدعاء على المشركين "تعليقاًقبل

ح-۲۴۹۲)"

### بدوعاكى بجائے وعاكرنا

(قبیلہ دوس کے سروار) طفیل بن عمرورض اللہ تعالی عدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی ۔ یارسول اللہ علیہ قبیلہ دوس کے لوگوں نے اللہ کی نافر مانی کی اور مسلمان ہونے سے انکار کیا پس ان کے لیے بددعا فر مائے۔ صحابہ سمجھے کہ اب آپ ان کے لیے بددعا فر مائیہ دوس کو ہدایت عطا فر مالیے بددعا فر ما کمیں گے لیکن آپ علیہ نفر مایا۔" اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فر ما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ (بخاری کتاب الدعوات باب الدعا للمشکرین ۔ ح ۲۳۹۷) وعامیں اللہ تعالی کی صفات اور اسم اعظم کا وسیلہ

ا۔ نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی رنج یا مصیبت پیش آتی تو آپ کہتے۔

﴿ياحي ياقيّوم برحمتك استغيث،

''اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ میں تیری رحمت کے وسیلہ سے تیرے آگے فریا وکر تا ہوں۔''(تسر صذی کتساب الدعوات باب قول "یاحی یا قیوم ۔ح۔ ۲۵۲۰ بخاری کتاب الدعوات باب الدعا علی المشرکین ح۷۹۲)

> ا۔ نبی رحمت میں آلیہ اپنی دعائے پہلے فرماتے تھے (اَسْمَالُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُو لَكَ )

''میں تجھ سے تیرے ہرنام کے وسلہ سے سوال کرتا ہوں۔'' (زندی)

س\_ نبی اکرم ﷺ نے ایک آ دمی کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا:

(اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسُالُكَ بِاَنِيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لَاالِهَ اِلَّا اَنتَ الاحَدُ

# الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا ا حَدّ )

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں' تو اکیلا ہے' بے نیاز ہے' تیری کوئی اولا دنہیں اور نہ تو کسی کی اولا دہے اور نہ کوئی تیرے برابر ہے۔

یون کرآپ علی نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے اس نے اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی دعا مانگی ہے۔ اسم اعظم کے وسیلہ سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے اور جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو پورا کیا جاتا ہے۔ (ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی جامع الدعوات عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ح دیمیں)

#### زندہ بزرگوں ہےدِعا کروانا

ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعنی منے رسول اللہ عظیقے کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری بینائی لوٹاد ہے۔رسول اللہ عظیقے نے دعا کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ منے نجمی دعا کی:

''اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیر نے نبی رحمت محمد ﷺ کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تا طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ میری حاجت پوری کی جائے۔اے اللّٰہ آپ عظیہ جو سفارش کررہے ہیں وہ قبول فرما۔

فرما۔

( ترندی ) کتاب الدعوات باب فی دعاء الضیف ۔ ن۔ 3578

مگریادر کھے رسول اللہ ﷺ کی دعا کا وسلہ صرف آپ کی زندگی میں تھا۔ آپ کی وفات کے بعد دورغمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ میں قحط پڑا تو عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کے

### چياعباس رضي الله تعالىء نه عدعا كروائي اورخود بهي عرض كيا:

''اے اللہ ہم اپنے نبی ﷺ کو تیری طرف وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔اے اللہ بارش بھیجے۔''پھر بارش ہوئی۔( بغاری ) یہاں بلاشبہ دعا کو وسیلہ بنایا جارہا ہے اگر ذات کو وسیلہ بنایا جاتا تو نبی رحمت ﷺ کو چھوڑ کرعباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

سیدناعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم سی سے عمر ہ کی اجازت طلب کی آپ نے اجازت دے دی اور فر مایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ (ابو دائود ترمذی) ترندی نے سن سیح کہا۔

#### نیک اعمال کاوسیله

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آ دمی سفر کرر ہے تھے کہ بارش آگئ۔ وہ پہاڑ کے غار میں جھپ گئے۔ غار کے منہ پر ایک بڑا پھر آگرا اور منہ بند ہوگیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی الیا نیک عمل سوچو جوتم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اس کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو۔ شاید یہ مشکل آسان ہوجائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ میرے واللہ بن زندہ تھے اور بوڑھے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچھی تھے۔ میں ان میرے واللہ بن زندہ تھے اور بوڑھے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچھی تھے۔ میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب شام کو واپس لوشا تو بکریاں دو ہتا اور بچوں سے پہلے واللہ بن کو دودھ لیے کران کے بیاس کھڑ اہوا۔ میں دیر سے آیا تو واللہ بن سوچھے تھے میں حسب معمول دودھ لے کران کے بیاس کھڑ اہوا۔ میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا بھی پند نہ کیا۔ اور بچوں کوان سے پہلے بیا دینا بھی مجھے انجھا نہ لگا۔ حالا نکہ بچے میرے قدموں کے پاس شور کر

رہے تھے۔(میں والدین کے جاگنے کا نظار کرتارہا) حتی کھنج ہوگئی۔اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے بیکا محض تیری رضا کے لیے کیا تھا۔تو اس پھر کو ہٹا دے تا کہ ہم آسان دیکھ سکیں۔اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ہٹادیا تا کہ انہیں آسان نظر آسکے۔

دوسرے نے کہااے اللہ میری ایک چپازاد بہن تھی جس سے میں اتی زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کوئی بھی آ دمی کسی عورت سے کرسکتا ہے۔ میں نے اس سے اپی خواہش کا ظہار کیا لیکن وہ آ مادہ نہ ہوئی اوراس نے انکار کردیا حتی کہ ایک وقت آ یا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آ نے پرمجبور کر دیا میں نے اس شرط پرایک سومیس دینار دیئے کہ وہ میر سے ساتھ خلوت اختیار کرے وہ آ مادہ ہوگئی۔ جب میں صحبت کرنے لگا تواس نے کہااللہ کے بندے اللہ سے ڈراور لگی ہوئی مہر کو نہ توڑ۔ میں اس سے دور ہوگیا اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیئے جو میں نے اسے دیئے تھے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام محض کے وہ دینار بھی چھوڑ دیئے جو میں نے اسے دیئے تھے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مشکل کوآسان فرمادے۔ چٹان تھوڑ کی ہی اور ہے گئی۔

تیسرے نے کہااے اللہ میں نے ایک مزدور کام پرلگایا۔ جب وہ کام خم کر چکا تو
اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھدی لیکن وہ مزدوری
لیے بغیر چلا گیا۔ میں اس کی رقم کے ساتھ برابر کاشتکاری کر تارباد یہاں تک کہ اس سے
ایک گائے خرید کی اور ایک چرواہار کھ لیا۔ مدتوں بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے
لگا۔ اللہ سے ڈر۔ مجھ برظلم نہ کر اور مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہاان گایوں اور
چروا ہے کی طرف جاؤیہ سب تہارا مال ہے۔ اس نے کہااللہ سے ڈراور میرے ساتھ مذاق

نہ کر۔ میں نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کرتا بلکہ اپنی گائیں اور چرواہالے جاؤ۔وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ یا اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ بند

راستہ کھول دے۔اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پھر ہٹا دیا۔

(بخارى كتاب الانبياء باب حديث الغار ح ٢٥ ٢ ٣ مسلم كتاب الرقاق باب قصة اصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال - ٢٧٤٣)

# دعاميںممنوع چيزوں کابيان

# غیراللہ سے دعا مانگناسب سے بڑی گمراہی ہے

﴿ وَمَنُ اَضَّلَ مِمَّنَ يَّدُ عُوامِنُ دُونٍ اللَّهِ مَنُ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلْي يَوْمِ اللَّهِ مَنُ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلْي يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاءِ هِمُ عَفِلُونَ ﴾ (احقاف: ٦٠ ٤ / ٥)

''اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہو گا جو اللہ کو جھوڑ کر ان کو پکار ہے جو قیامت تک جوابنہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی پکار ہی سے بے خبر ہیں۔''

نبی کریم ﷺ نے فر مایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ دعا میں اللہ کے سوا کسی دوسر ہے کوشر کیک کرتا تھا آگ میں داخل ہو گا اور جواس حال میں فوت ہوا کہ اس نے دعا میں اللہ کاشر کیک نہ کیا جنت میں داخل ہوگا۔

(بخارى كتاب الا يمان والندور باب اذا قال : والله لا أتكلم اليوم - -

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### دعامين يرتكلف الفاظ كي ممانعت

سیدنا بن عباس انس رضی الله تعالی عند نے فر مایا ہفتہ میں ایک بارلوگوں کو وعظ کیا کرو۔ اس سے زیادہ چا ہوتو دو باراورا گراس سے بھی زیادہ چا ہوتو تین بار لیکن لوگوں کو قرآن سے ندا کتاؤ۔ ایسا بھی نہ کروکہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوں اور تم انہیں جا کروعظ کر نے الکو۔ ان کی باتوں کا سلسلہ منقطع کر کے انہیں قرآن سے دور نہرو بلکہ خاموش رہو جب وہ درخواست کریں تو اس وقت تک انہیں وعظ کر و جب نہرو بلکہ خاموش رہو جب وہ درخواست کریں تو اس وقت تک انہیں وعظ کر و جب کت وہ درخواست کریں تو اس وقت تک انہیں وعظ کر و جب کت وہ خواہش رکھیں ۔ اور دیکھو۔ دعا میں پر تکلف الفاظ استعال کرنے سے پر ہیز کرتے کر وہ میں نے رسول اللہ عبیق اور صحابہ کو اس سے ہمیشہ پر ہیز کرتے دیکھا ہے۔ (بخاری کتاب الدعوات باب ما یکرہ من السجع فی الدعاء ح ۱۳۳۷) دعا میں صدیح اوز کرنا

رسول الله علی نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو نگے جو پانی کے استعال میں اور دعا کرنے میں حدسے تجاوز کریں گے۔

(ابوداؤد الطهار باب الاسراف في الوضوء حـ ٦٠ - حاكم اورذبي في كبا)

# دعامیں غیرضروری باتوں کی ممانعت

سیدناعبداللّٰہ بن مغفل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا ما نگتے سنا اللّٰہ میں تجھ سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے جنت کے دائیں طرف سفیدمحل کا سوال کرتا ہوں ۔ تو انہوں نے کہا۔ اے میرے بیٹے ۔ اللّٰہ سے صرف جنت کا سوال کراور آگ سے اللّٰہ کی پناہ مانگ میں نے رسول اللہ عظی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کے عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جود عاکر نے میں زیادتی سے کام لیں گے۔

(ابن ماجه كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء ح ٢٨٦٤)

# د نیامیں گناہوں کی سزایانے کی دعا کرنے کی ممانعت

رسول الله ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی جو بیاری کی وجہ سے چوزے کی طرح ہوگیا تھا۔ آپ نے پوچھا کیاتم اللہ سے کوئی خاص دعایا سوال کرتے تھے۔ اس نے کہا ہاں یارسول الله ﷺ میں کہا کرتا تھایا اللہ جوہز اتو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ دنیا میں دے دے۔ (تا کہ آخرت کے عذاب سے پیچ جاؤں) آپ ﷺ نے فرمایا سجان اللہ ۔ تچھ میں آئی طافت کہا۔ تم

﴿ اَللَهُمَ الْتِنَافِي الدَّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَارِ ﴿ الْكَالِ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

(مسلم كتاب الذكر والدعاء باب كراهة الدعا بتعجيل العقوبة في الدنياح ٢٦٨٨)

# اینے مال اور اولا د کے لیے بددعا کی ممانعت

نبی اکرم ﷺ نے فر مایا پی جانوں، اپی اولا د، اپنے خادم اور اپنے مال کے لیے بد دعانہ کرو، (ایسانہ ہو) کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بدد عان کلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری دعا قبول ہوجائے۔

(ابو داؤد كتاب الوتر باب النهي ان يدعو الانسان على اهله وما له. ح. ١٥٣٢)

#### موت کی دعا کی ممانعت

رسول الله ﷺ نے فر مایا''تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کر ہے۔ اگرموت کی آرز و کیے بغیر کوئی جیارہ نہ ہوتو یوں کہے۔

﴿ اَللَّهُمَّ اَحْيِيْنِى مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِى وَ تَوَ فَنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي وَ تَوَ فَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي ﴾

''اےاللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے دنیا سے اٹھالے جب موت میرے حق میں بہتر ہو۔

(بخارى ،مسلم كتاب الذكر والدعاء باب كراهة تمنى الموت ح ٢٦٨٠)

#### مسنون دعا کے الفاظ میں ردوبدل ناجائز ہے

سیدنابراء بن عازب رضی الله عنه کہتے ہیں نبی اکرم علیہ نفی نے فر مایا ، جبتم بستر پر آؤ تو نماز کی طرح وضوکر و پھر دائیں کروٹ پرلیٹ جاؤ اور بید عاپڑھو .

﴿ اَللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجُهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّ ضُتُ اَمْرِى اِلَيْكَ وَا لُجَاتُ ظَهُرِى اِلَيْكَ رَغُبَةً وَرَهُبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَاوَلًا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اللَّهُمَّ الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْشَلْتَ \*

''اےاللّٰہ میں نے اپناچہرہ تیرے آگے جھکا دیا۔ اپنے معاملات تیرے سپر دیے اور تیراسہارالے لیا۔ حصول ثو اب کے شوق اور عذاب کے ڈر کی بناپر۔ تیرے سوامیر اکوئی جائے پناہ اورٹھکا نانہیں ہے۔ اے اللّٰہ میں تیری نازل کر دہ کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے

نبی پرایمان لایا۔''

اگرتم اس رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے پس (روز اندسوتے وقت) اس دعا کو اپنا آخری کلام بناؤ۔ براء بن عازب رضی الله تعالی عند کہتے ہیں میں نے بید عا (یادکرنے کے لیے) نبی کریم عظیمہ کے سامنے دہرائی اور ذَبِیتك کی جگه وَ رَسُولِكَ كه دیا آپ نے فرمایا شہیں (بلکہ کہو) ذَبیتَكَ الَّذِی اَرْسَلُتَ۔

(بخارى: كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء ـ ح ٢٤٧)

# آہتہ آواز سے ذکر کرنا افضل ہے

ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ عظی خیبر پرحملہ کے لیے روانہ ہوئے (راستہ میں) صحابہ ایک وادی میں پہنچے اور بہت بلند آ واز سے کہنے گے الله آکبر الله آکبر کواله آلی الله بنی کریم عظی نے فرمایا اپنی جانوں پررحم کروتم کسی الله آکبر الله آکبر کواله آلی بہرے کو یا ایسے خص کو نہیں پکاررہ ہوجوتم سے دورہو۔وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تہمارے بہت نزدیک ہے بلکہ وہ تہمارے ساتھ ہے۔

(بخارى كتاب المغازى باب غزودة خيبر .ح.٢٠٢٤ مسلم : بدب استحباب خفض الصوت بالذكر .ح.٤٠٠٢)

پیارے بھائیواور بہنو۔اس کتاب میں آپ نے نبی رحمت عظیمی زندگی کے چنداہم پہلوؤں کا مطالعہ کیا ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگیاں رسول اللہ عظیمی کی سنت کی روشنی میں گزاریں کیونکہ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہو نگے جواللہ اوراس کے رسول عظیمی کی اطاعت کریں گے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی مجھے اور تمام قارئین کو عملِ صالح کی توفیق دے۔ آمین

اللہ تعالی مجھے میرے والدین کو میرے بہن بھائیوں کو میرے اہل وعیال کو '
میرے دوستوں کو اس کتاب کی اشاعت کے معاونین کو میرے استادِ محترم پروفیسر حافظ
عبد اللہ بہاولپوری رممۃ اللہ ملیہ کو اور تمام مسلمین کو اپنے دامنِ مغفرت میں ڈھانپ لے۔
آمین

﴿ اَللّٰهُمَّ ارُزُقُنِى شَهَادَةً فِى سَبِيُلِكَ وَاجُعَلُ مَوْتِى فَى سَبِيُلِكَ وَاجُعَلُ مَوْتِى فَى بَلَدِ رَسُولِكَ وَصَلَّى الله عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهٖ وَاَصُحَابِهٖ وَسَلَّمُ تَسُلِيُماً كَثِيُراً وَحَسُبُنَا الله وَنِعُمَ الُوَكِيلُ ﴾ وَسَلَّمُ تَسُلِيُماً كَثِيراً وَحَسُبُنَا الله وَنِعُمَ الُوَكِيلُ ﴾ ﴿ آمين ﴾ ﴿ آمين ﴾

درج ذیل کتب کے لئے رابطہ کریں ڈاکٹرسیدشفیق الرحمٰن ا\_نمازنبوي ڈاکٹرسید شفیق الرحمٰن ۲ یجد بدایمان ڈا کٹرسید شفیق الرحلٰن ۳\_اسلامی آ داب زندگی ڈاکٹر پروفیسرسیدطالبالرحمٰن <sup>ه</sup>م\_د يوبنديت تهم تبليغي جماعت كااسلام ڈاکٹریروفیسرسیدطالبالرحمٰن ۵ - كياعلاء ديوبندا السنت بين؟ سيدتو صيف الرحمٰن الراشدي قاری صهیب احمه ۲\_مومن کا تاج داڑھی قاري صهيب احمه ۷\_غورت کا زیوریرده برائے رابطہ: +01101224 dutode · > 4, ..... 13150

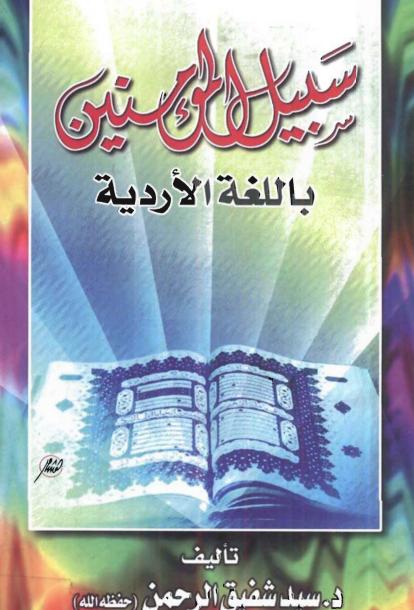

د سيد شفيق الرحمن (حفظه الله)

توزيع مكتبة بيت السلام الرياض: ٢٤٦٢٩١٩